#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

نام كتاب : مقالات خطيب اعظم ً

مصنف : مولاناسیدغلام عسکری طاب ژاه

كمپوزنگ : شابدرضا اعظمی، 9696681176

سنه طباعت :

تعداد :

: قيت

اشر :

# مقالات خطيب اعظم

حصه دوم

مولانا سيدغلام عسكري طاب ثراه

۱۸۔ دامن کی خبرہے نہ گریباں کی خبرہے

نا قابل برداشت مگر سیج

۲۰۔ ہماری خرابیوں کا علاج

۲۱۔ فتنہ آسے بدر

۲۲۔ قوم کی گاڑی دین کی پٹری پر

۲۳ خدا کی پیندمعیار مل نه که مقدار مل

مقالا ت خطيب اعظم

ا۔ ہمارے خوف اور خوف خدا

۲۔ حکومت علیٰ کاحق ہے

س<sub>-</sub> حضرت علیٰ کی حکیمانه خاموشی

سم عدري اسلامي انقلاب تك

۵۔ مثبت تبلیغ

امام سے قریب تر ہونے کاعمل

٨۔ فتو ؤل سے اختلاف کی وجہ

٩\_ مسائل فنهي کوملمي رخ ديجئے

۱۰ عبادت كروعبادت كوعادت نه بناؤ

اا ب تعلیم اورملا زمت

۱۲۔ سشام زندگی کے اندھیرے اجالے

مظلوم آقاؤں کی مختوں کو بربادی سے بچایئے

۱۴۔ راہ تبلیغ کے شہیدا بوذ رغفاری

10۔ اسلامی انقلاب کے چراغ کی روشنی

۱۲ سهاگ اور سوگ شریعت کی نظر میں

2ا۔ جوجوانی ظلم بھی نہ کرے

**& a }** 

جائز تھا۔ ہرحرام قابل استعال تھاالبتہ اللّٰد کی راہ میں حرام رقم نہیں لگا نا چاہیئے ۔اس کو گناہ سجھتے تھے اور خداسے ڈرتے تھے۔

یہ بیچارے چونکہ جاہل اور چورکہلاتے تھے لہذاان کی باتوں پرسب ہی کھل کر تقید کرتے تھے۔ورنہ ہمارے ساج کے کتنے کا شتکار،کلرک،کاریگر،افسر،تا جروغیرہ ہیں جوناجائز آمدنی حاصل کرتے ہیں اورخرچ کرتے تھے۔ وارثوں کومحروم کرکے بھکاری بنادیتے ہیں اورخودٹھاٹھ باٹھ سے رہتے ہیں۔اوقاف اوراداروں کوذاتی جائداد کی طرح استعال کرتے ہیں اور قومی شخصیت بن جاتے ہیں۔ان کی نگاہ میں ناجائز آمدنی،حرام مال حاصل کرتے ہیں خدا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ جو چند دینی کام وہ سال بھر میں کرتے ہیں اور وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ خاندان میں اور ساج میں وہ کام کئے جاتے ہیں۔اگر نہ کریں گے تو نگو بن جائیں گے۔ان چنددینی کاموں کے لیےوہ حلال رقم بچا کرر کھتے ہیں۔ یعنی کھانا پینا ،اوڑ ھنا بچھونا سب حرام رہے تو خدا سے ڈرنے کی کوئی وجہ ہیں کیونکہ بیتو سب ہی کرتے ہیں۔البتہ جو چنددینی کام ہوتے ہیں ان میں اگرحرام رقم صرف ہوگئی تو خدا کا غضب نازل ہوجائے گا۔ان کے خیال میں کسی بھی نجس اورحرام چیز کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔البت قربانی کا گوشت ان کونہ کھانا چاہئے اس لئے کہ خدا کے نام پر ذبح ہونے والے جانور کا گوشت کا کھانا۔خدا کی توہین کرنا ہے ۔جس برخدا کاغضب نازل ہوسکتا ہے۔ورنہ احکام خدا کی دھجیاں اڑانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جرم وگناہ کی کثرت کے باوجود خداسے بے خوفی کی وجہ بیرہے کہ ایساسب لوگ کرتے ہیں۔اور جہال خدا سے ڈرجاتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں پر سب لوگ خدا سے ڈرتے ہیں ۔ یعنی مذہب کا ہمارے درمیان کوئی علمی وجو ذہیں ہے۔

#### ہمارےخوف اورخوف خدا

ساج کے حالات کا اندازہ ان ہی لوگوں کو ہوتا ہے جوساج میں گھلے ملے رہتے ہیں ملکی وقو می حالات کا انداز ہ ہمیشہ ان مکالمات سے ہوتا ہے جوریلوں میں بسوں میں اوراسی طرح کے عوامی مجمعوں میں ہوتے ہیں اپنی قوم میں کس طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں اس کا اندازہ بھی ان ہی افراد کو ہوتار ہتاہے جوعوا می سطح پر لوگوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں اس مضمون میں خوف خدا کے متعلق ہمارے ساج میں کیسے کیسے خیالات پائے جاتے ہیں ان کے چندنمونے پیش کئے جاتے ہیں جوفرضی نہیں ہیں بلکہ سيح واقعات ہيں.

ایک بستی جس میں کئی ہزار مومنین آباد ہیں جہاں زمینداری کی کئی نسلیں گذر چکی ہیں جس کے نتیجہ میں بڑی تعداد ناخواندہ افراد کی ہے .اگر پچھ دینوی تعلیم پائی جاتی ہےتو دین تعلیم سے خاندان کے خاندان بے بہرہ ہیں ان ناخواندہ خاندانوں کو جہالت و عزت نے امور قبیحہ کا عادی بنادیا تھا۔ حتی کہ چوری اور ڈیکٹی کرنے والے بھی پیدا ہوگئے تھے۔ رات کومومنین مومنین ہی کے کھیت کاٹ لاتے تھے۔اور دن میں عبد کو بقرعید کو رمضان میں جس میں نماز وافطار وغیرہ میں شرکت بھی کرتے تھے۔البتہ جب ان سے کسی بھی کارخیر کے لئے چندہ مانگا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس حلال رقم نہیں ہیں جوہم کارخیر میں دے شکیں۔ان کے دل میں خوف خدا کی بس یہی جگہ تھی یعنی ہرجرم

صرف رواجی وجود ہے۔ اور رواج کودین کی روشنی میں بدلنا جرم ہے کیونکہ جوکام باپ دادا کے زمانہ سے نہیں ہوا ہے۔ وہ آج کیسے ہوسکتا ہے۔ اور رواج کی حمایت کے لئے خاندان کی ہزرگ عور تیں بھی مل جائیں گی۔ مسجد کے موذن بھی مل جائیں گے۔ محراب سے مولوی صاحب اور منبر سے ذاکر صاحب بھی مل جائیں گے۔ خریب دین کی حمایت کے لئے اگر کوئی ملے گاتو صرف نقیہ ملے گا۔ جوکل بھی دینی احکام کی تلاش میں سرگردان تے اگر کوئی ہے اور وقت ظہور تک سرگردان رہے گا۔ گرہم نقیہ کی تقلید نہیں کریں گے اعلم کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ ہم رواج کی تقلید کرتے ہیں۔ عوام سے ڈرتے ہیں۔

خدا سے نہیں۔ دین کو ہمارا پابند ہونا جا ہے بھلا ہم دین کے پابند ہوجا ئیں۔

جس بستی کا ذکر تھا اسی بستی کے ایک مقدر کے پھوٹے ڈاکو بن گئے تھے۔ جو
تائب ہونے کے بعدا پنے واقعات بیان کیا کرتے تھے مگر وہ ڈاکہ زنی سے تائب ہوئے
تھے۔ پیرانہ سالی نے تائب ہونے پر آمادہ بلکہ مجبور کیا تھا۔ انہوں نے سنایا کہ ہمیشہ خدا
کے فضل سے پولیس کے ہاتھوں سے بچے رہے کیونکہ بھی کسی کمزور کونہیں ستایا۔ البتہ ایک
بارلوگ جاگ پڑے۔ ہم کو بھا گنا پڑا۔ بھا گئے ہوئے ہمارا بلم ایک بڑھیا کی آئھ میں
لگ گیا۔ بس اس کی سزا ملی کہ پکڑ گئے۔ جیل ہوگئی۔ بیا کید بدنام آدمی کا واقعہ ہے سب
ہی اس کی تحقیر کریں گے۔ لیکن میاندازہ فکر ہمارے ساج میں کتنا پھیلا ہوا ہے۔ اس کا
اندازہ لگا نا ہوتو شریفوں میں بیٹھے۔ بڑے آدمیوں کی بے تکلف برنموں میں شریک
ہوئے۔ منہ بندر کھئے۔ کان کھلے رکھئے۔ تب آپ سنیں گے۔ کہ نوکری نہیں۔ کاروبار
ہیں مختصر یہ کہ دنیا میں تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مگر ہم براغریوں اور قیموں کا خیال رکھتے
ہیں۔ اپنے سے جو بن پڑتا ہے وہ کار خیر کرتے ہیں۔ ختی الامکان کسی کمزور کوک ستاتے

بھی نہیں ہیں۔اور خدا کے فضل سے مشکل کام آپڑتے ہیں کہ جیل ہوجانے کا خطرہ پیدا ہوجاتے کا خطرہ پیدا ہوجاتا ہے۔مرخدا بچالیتا ہے بس یہی نیکیاں کام آجاتی ہیں۔ کیونکہ نہ ہم خدا کے کام کرتے ہیں وہ ہمارے کام آتا ہے۔

مخضریہ کہ ہم خدا سے اگر ڈرتے ہیں تو دنیا کے نقصان کے لئے (ہمارے خیال میں بس یہی دوزخ ہے ) یا ڈرتے ہیں تو دنیا کے نفع کے لئے کہ کہیں چھوٹ نہ جائے۔ ہمارے خیال میں دنیا وی نفع میں جنت ہے۔ رہا خدا کے عذاب وسزا سے ڈرنا اوراس کے لئے دین کے حلال وحرام ۔ واجب اور گناہ کا جاننا۔ یہ پاپڑ ہم سے نہ بیلے جائیں۔ ہم نہ تقلید کے چکر میں پڑیں گے۔ نہ دین کی پابندی کا کھنے ہم سے ممکن ہے ہم تو جو کرتے ہم نہ بیں بہر بیں گرتے رہیں گے اگر چے قرآن یہی کہنا ہے:

کہذرابرابر نیکی کرو گے تواس کی جزا پاو گے اور ذرہ برابر گناہ کرو گے تواس کی سزایا ؤگے۔

لہذا اگر ہم کواپنے اوپر۔ اپنی اولا دپر۔ اپنے خاندان پر۔ اپنی قوم پر رحم کرنا ہے۔ ظلم نہیں کرنا ہے۔ تو ہم کورواج کے بجائے دین کو ماننا ہوگا۔ اور دین کے احکام جاننے کے لئے اعلم کی تقلید کرنا ہوگا۔ اپنی زندگی کوفقہ کے خانے کے اندر رکھنا ہوگا۔ ورنہ جوزندگی فقہ کے خانے سے باہر ہوگی۔ اس کی جگہ دوزخ میں ہوگی اور صرف ف دوزخ میں ۔ یہی قرآن کا بیان ہے؛ یہی خدا کا فرمان ہے۔ یہی نبی گا پیغام ہے۔ یہی تحکم امام م

کے معنی پہلے بتلائے اور لفظ مولی اس کے بعد استعال کیا۔ یعنی جسے مونین کی جان برمونین سے زیادہ حق ہووہ مولی ہوتا ہے اور اسی معنی سے نبی اور علی مولی ہیں۔ جان اور زندگی پر زندگی والے سے زیادہ کون حق رکھتا ہے اسے اس قانون کی روشنی میں معلوم کیجئے جسے ہمیشہ سے تمام اقوام عالم کی حکومتوں نے شلیم کیا ہے اور جسے ہر مذہب کے ضابطہُ اخلاق کوتا ئید حاصل ہے۔ یعنی خودکثی کرنے کی اجازت نہ کسی مذہب نے دی ہے نہ کسی قانون نے نہ کسی ضابطہ اخلاق نے خودکشی کرنے والے کو اقوام عالم مجرم قراردیتی ہیں اور حکومتیں خودکشی کرنے والے کوسزا دیتی ہیں۔اگر زندگی اس کی اپنی ملکیت ہوتی جس کی زندگی ہے تواسے اپنی زندگی دینے کاحق ہوتا جس طرح ہم اپنی ہر ملکیت کے بارے میں خود مختار ہیں۔اس کے برخلاف حکومت کا خودکشی کرنے میں مداخلت کرنا اورسزا دینا بتا تا ہے کہ زندگی ، ہماری ملکیت نہیں ہے بلکہ حکومت کی ملکیت ہے اور خودکشی کرنے والا قراریا تا ہے لہذامستوجب سزا ہے۔ جب بی ثابت ہو گیا کہ جان زندگی کا ما لک صرف حکومت ہوتی ہے تورسول کے سوال کا مطلب یہی تھا کہتم مجھے مومنین کا حاکم مانتے ہو یانہیں۔مسلمانوں نے اقرار کیا آپ ہمارے حاکم ہیں۔اقرار کے بعدرسول کے ارشاد کا مطلب واضح ہے کہ:

''جس طرح میں مونین کا حاکم ہوں اسی طرح علی بھی مونین کے حاکم ہیں۔''

لہذا مونین کی جماعت میں صرف وہی شامل ہوگا جو نبی کے بعد علی کو حاکم سلیم کرے گااب اگر کوئی دوسراحا کم بنتا ہے یا ہم اس کی حکومت کی حمایت کرتے ہیں اور سلیم کرتے ہیں۔ تو ہم سب ناحق اور باطل پر ہیں۔ جن پر صرف وہی ہے جوعلی کو بعد

### حکومت علیٰ کاحق ہے

**€9**}

آیہ بلغ کے نزول پر حضرت نے جناب امیر "کے لیے" من کت مولاہ فعلی مولاہ "فرمایا اوراس فرمان کے بعد آیدا کملت اتری ۔ لہذا ضرورت ہے کہ ذہمن" من کنت مولاہ فعلی مولاہ "کے بارے میں صاف رہیں کیونکہ لفظ مولا کے بہت سے معنی ہیں اور ہر معنی کا مرادلیا جانا ممکن ہے شیعہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی روحانی پیشوا ہونے کے علاوہ دنیا میں بھی مسلمانوں کے حاکم اور سربراہ تھے اسی طرح آپ کے بعد علی مسلمانوں کے روحانی پیشوا اور حاکم ہیں اور پیغام غدیر میں حضور نے حضرت علی کے اسی مسلمانوں کے روحانی پیشوا اور حاکم ہیں اور پیغام غدیر میں حضور نے حضرت علی کے اسی من حکومت کا اعلان فرمایا تھا۔ اگر شیعوں کی بیہ بات بچی ہوتو خلافت ابوبکر وعمر وغیرہ باطل ہے اور ان خلافتوں کا مانے والاسنی مذہب بھی باطل ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ لفظ مولی کے معنی معلوم ہوں ۔ تمام کتا ہیں متفق ہیں کہ حضور ؓ نے غدیر میں مولا کے استعمال مولی کے معنی معلوم ہوں ۔ تمام کتا ہیں متفق ہیں کہ حضور ؓ نے غدیر میں مولا کے استعمال مولی سے پیلے مسلمانوں سے پوچھاتھا کہ:

نی بلافصل حاکم شلیم کرتا ہے۔ اضحوق :

اگر غدیر میں لفظ مولی کے عنی حاکم کے علاوہ کچھاور ہوتے تو حضرت علی کوکوئی منصب یا عہدہ نہ ماتا تو حضرت عمر حضور کے اعلان من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے بعد خصوصی مبار کباد نہ دیتے اور تمام اصحاب حتی کہ از واج پیغیبر آپ کومبار کباد نہ دیتیں۔ حالانکہ حضور کے اعلان کے بعد۔

''حضرت عمر نے حضرت علی کومبار کباد دی کہ آج تم ہرمومن ومومنہ کے مولی (حاکم) ہوگئے اور یہی مبار کباد اصحاب اور از واج نے بھی دی۔'' (ملاحظہ ہومند احمد ابن حنبل جرم مصر ۲۸۱)

#### مخالفتِ عليٌّ كي حد:

واقعہ غدریسیا تھا اور حضرت علی کا حق حکومت واقعہ تھا۔ مگر تپی بات کے جھٹلانے والے اور وفات بیغیبر کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ سے حکومت وخلافت شروع کرنے والوں کے خالف طرزعمل کو واقعہ غدریر کوغلط ثابت کرنے کے لیے بیش کیا جاتا ہے۔ کہا گرحضور کے علی کی خلافت بتائی ہوتی تو مسلمان کیوں نہ مانتے اور مسلمانوں نے نہیں مانا لہذا حضور کے خلافت علی کا حکم ہی نہیں دیا تھا۔ صرف ایک فریب ہے جس میں مسلمانوں کے ذہنوں کو مبتلا کر کے ان کوت سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ہونا بیرچا ہے تھا کہ جن لوگوں نے حضور کے حکم خلافت علی کوئیس مانا ان کونہ مانا جا تا اور کہا جاتا کہ انہوں نے حکم رسول عہیں مانا لہذا بیلوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو مانا جائے لیکن اس کے برخلاف صورت حال یہ ہے کہ ان مخالف علی کو ہم صورت مان لیا گیا ہے لہذا کہا جاتا ہے کہ

انہوں نے خلافت علیٰ کونہیں مانا کیوں کہ رسول نے حکم ہی نہیں دیا تھااوراس جھوٹ کو پیج کے مقابلہ میں پیش کرنے کے لیے کہاجاتا ہے کہ ' کیسے ممکن ہے کہ رسول حکم دیں اور مسلمان خصوصاً اصحاب کبار تھم رسول نہ مانیں۔ ' کیکن آیئر بلغ جس کے نازل ہونے پر حضور یے خلافت علی کا حکم مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تھا۔اس آیت کا ایک فقرہ آج بھی اس بات کا گواہ اور ضامن ہے کہ مسلمان اور اصحاب کبار حضور کے غدیری حکم ماننے والے نہ تھے۔ کیونکہ آیت کا آخری فقرہ ہے''واللہ یعصمک من الناس'' (رسول حکم خلافت علیؓ ) پہنچا دو دشمنوں سے ہم تمہاری حفاظت کریں گے ) بیچکم صرف مسلمانوں کے سامنے پیش ہوا تھااورمسلمانوں سے متعلق تھا مگراس تھم کے پہنچانے میں رسول گواپنی جان كا خطره تقااورا تناسخت خطره كه خداوعد هٔ حفاظت كرر ما تقا\_معلوم هواا گرمسلمان بيتكم ماننے والے ہوتے تو حکم پہنچانے والے رسول کے لیے حکم پہنچانے میں خطرہ نہ ہوتا۔ خطره نه ہوتا تو خدا حفاظت کا انتظام نہ کرتا۔ بلکہ خطرہ تھااورصرف مسلمانوں سےخطرہ تھا کیونکه خلافت علیٰ کے مخالف، غیر کیوں ہوتے انہیں اس مسکلہ سے کیا سرو کا رتھا البتہ بعد نبی حکومت کرنے کے خواہش مندمسلمان خلافت علی کے مخالف تھے نہ صرف مخالف بلکہ وتثمن \_ نہ صرف علی اوران کے حق خلافت کے دہثمن بلکہ اگر رسول محکم خلافت علی بحکم خدا بھی پہنچا ئیں تو بیمخالف اور دشمن نے نبی کی جان کے دشمن ہوجا ئیں اورا گرخدا حفاظت نہ کرے تو حضور گوتل کردیں۔ان حالات کا تقاضہ یہی تھا کہ بعد نبی ٌعلیٰ کوان کاحق حکومت وخلافت نه ملے اورنہیں ملا۔

لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ رسول گہیں اور مسلمان وصحابہ کبار، نہ مانیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیسے ممکن ہے مسلمان اور صحابہ کبار رسول کے دشمن ہوجائیں۔ مگریہ اور کون جنت میں؟ تو حضور و مائیں کے میں نے تو اقلیت واکثریت کے طبقات تقسیم ی قبل خبر دی تھی جس کا حواله قل کیا جاچکا ہے کہ:

''میرے بعد مسلمانوں میں ۳۷ فرقے ہوں گے جن کی عظیم اکثریت ۲۲ فرقے دوزخ میں جائیں گےاور معمولی اقلیت صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔'' کیا مسلمان تیار ہیں کہارشاد پیغیبرگی روشنی اور تاریخ کے آئینہ میں فیصلہ

''اکثریت میں کون تھا اور ہے اور اقلیت میں کون اور قیامت کے دن اقلیت کہاں ہوگی اورا کثریت کہاں۔''

> ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا نبی کو مانٹے یا خلفاء کو:

حضور کی وفات کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر خلیفہ بنے انہوں نے اپنے بعد عمر کو بنایا اورآ یکی مقرر کر دہ مجلس شوریٰ نے علیٰ کی مخالفت کر کے عثان کوخلیفہ بنایا۔ ان کے بعد عہد معاویہ سے 'ترکی خلافت'' تک صرف دنیاوی حکومت تھی ۔خلافت ان سے پہلے ختم ہوگئ تھی یہ ہے مسکلہ خلافت کاوہ خلاصہ جس پرسنی مذہب کی بنیاد ہے۔ اوراس خلافت کی بنیاد ہے کہ' حضور گنے اپنی زندگی میں کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا بلکہ مسلہ خلافت امت کے طے کرنے کے لیے چھوڑ اتھا۔'' مگر حضور ی اپنی تبلیغ کے آغاز کے دن اپنی پہلی تقریر میں دعوت ذوالعشیر ہ میں خلافت،علی کے حوالہ کر دی تھی۔ تفصیل درج ذیل ہے۔ ممکن نہیں بلکہ واقعہ تھا جس کا گواہ قر آن ہے تو حضور کے بعد جناب امیر کوخلافت نہ ملی تو حالات ہی کہدر ہے تھے کہ نہ ملے گی البتۃ اگرمل جاتی تو جیرت ہوتی۔ اگرمل جاتی تولوگ سوچ سکتے تھے کہ رسول کے اثر ات نے علی کوخلافت دلوائی۔ مگر ۲۵ رسالہ تین خلافتوں کے باوجود ۳۵ھ چے میں علیٰ کوخلافت ملی تو صرف پیمانی کے اثرات تھے۔خلافت ملی تھی یا تاریخ کا''عظیم معجزہ'' ہور ہاتھا۔ حق واضح ہے جس کا جی جا ہے اپنی آئکھ کے ساتھ عقل وہوش و دیانت کو بھی بند کر لے۔

کہاجاتا ہے اگر حضرت علی کی خلافت بلافصل مان کی جائے تو بڑے بڑے صحابہ بلکہ وفات پیغیبڑ کے بعد ہے اب تک کے مسلمانوں کی بڑی تعداد کو گمراہ اور دوزخی مانناپڑے گااور جنتی صرف شیعہ قراریائیں گے جن کی تعداد آج بھی بہت کم ہےاور ماضی میں تو بہت ہی کم تھی لہذایا اکثریت کو دوزخی مانا جائے اور علی کوخلیفہ بلافصل مانا جائے۔یا خلافت بلافصل علیٰ ہے انکار کیا جائے اور اسلام کی اکثریت اور بڑے بڑے مسلمانوں اور صحابہ کبار کی حمایت کا تقاضا یہی ہے کہ 'خلافت بلافصل' کے عقیدے سے انکار کیا جائے۔مسکلہا گرسیاسی ہوتا تو مٰدکورہ بالاحساب کی بڑی قیمت بھی کیکن مسکلہ دینی ہے۔ لہذا مصالح ومفادافراد کے بجائے حقیقت کا سامنا کرنا، حق کی پیروی کرنا ضروری ہے مدکورہ بالا مخالفین' خلافت بلافصل علیٰ'' کا کہنا ہے کہ اس عقیدے کو ماننا مسلمانوں کی برسى تعدا داورعظيم اكثريت كودوزخي ماننااور صرف ايك فرقه شيعه كوجنتي ماننا ہے۔ ہم كوشليم ہے کہ صورت حال یہی ہے مگرتمناؤں سے صورت حال نہ بدلتی ہے نہ بدلی جاسکتی ہے۔ آ ہے نبی سے معلوم کرلیں کہ مسلمانوں کی اقلیت وا کثریت میں کون دوزخ میں جائے

تین سالہ فی تبلیغ کے بعد۔

"جب حضور کو حکم ہوا کہ کھلی تبلیغ کریں اور سب سے پہلے اپنے قرابتداروں میں اظہار تبلیغ کریں تو حضرت کے حکم سے حضرت علی نے بنی عبدالمطلب کو مدعو کیا جو جالیس آ دمی تھے۔ پہلے دن ابولہب نے تقریر پیغمبر سے مجمع کو بیہ کہہ کر بھڑ کا یا اورا ٹھایا کہ محرَّجاد وكرر ہے ہیں كيونكہ كھانا كم تھا۔حضرت نے يہلے اسے چكھ كركہا بسم الله كھا وَاور كھانا ا تنار ہا کہ سب لوگوں نے سیر ہوکر کھایا۔ دوسرے دن حضور کے حکم سے حضرت علیٰ نے پھرسامان ضیافت کیااورسب لوگ جمع ہوئے ۔حضور ؓ نے تقریر فیر مائی کہاےلو گو! میں خیر دنیا وآخرت (اسلام) تمہارے پاس اینے خدا کے حکم سے لایا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جواس کام میں میرا شریک ہوکر میرا بھائی، وسی اورتم میں میرا خلیفہ ہو۔ باوجود کمسنی کے حضرت علیٰ نے مدد کا وعدہ کیا۔حضور ؓ نے جناب امیر کی گردن پر ہاتھ رکھ کرفر مایا۔'' پیہ میرا بھائی، وصی اورتم میں میرا خلیفہ ہے اس کی اطاعت تم پر فرض ہے۔'' مجمع مذاق اڑا تا ہوااٹھ کھڑا ہوااور جناب ابوطالب سے کہا پیم کو بیٹے کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔'' (كنزالعمال جر٦، كتاب الفضائل \_ باب فضائل على عليه السلام صر١٩٥٠، مطبوعه دائرة المعارف النظاميد حيدرآباد اسابع، ابوالفد اجرا، صر١١١١١ ١١١، مطبوعه الحسيبيه مصر، تاريخ كامل جر٢، ص ٢٢، تاريخ طبري جر٣، ص ١٤١، مطبع حسينيه مصر) مٰدکورہ بالا واقعہ کے بعدا گرخلفاء برحق تھے تورسول کے وقت وفات انتخاب خلیفہ کاحق امت کو دیا تھا۔ مگر آپ حق انتخاب امت کوتب دے سکتے تھے، جب علیٰ کے حق کی خلاف ورزی کرتے کیونکہ نصرت نبوت کے وعدہ برعلی کو ذوالعشیرہ میں خلیفہ بنا چکے تھے۔اور علیٰ حق نصرت ادا کر چکے تھے۔لہذا بات اس منزل پر آ جاتی ہے کہ خلفاء

برق ہوں تو حضور گام نکل جانے کے بعد علی کوان کاحق دینے اور اپنا وعدہ پورا کرنے کے بجائے حق تلفی فر مائیں یا حضور کا دامن حق تلفی اور وعدہ کی خلاف ورزی کے عیب سے پاک مانا جائے جیسا کہ ہر عیب سے پاک ہے تو خلفاء ناحق ، غاصب باطل قرار پاتے ہیں لہذا مسلمان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نبی کو پاک کردار کا مانے یا خلفاء کوحق مانے ۔ ہم کوتو اسلام حضور کے قدموں سے ملا ہے ۔ کسی دوسرے کی ہمیں کیا فکر۔

اگرچہ آگ و پانی میں بیر ہے مگر برتن درمیانی را بطے کا کام کرتا ہے کہ آگ کو بچھنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ پانی میں بیر کری بیدا کرتا ہے گرمی بیٹھتی رہتی ہے پانی میں جوش آتا ہے اور ساکن پانی حرکت، بے جان پانی میں حرکت پیدا ہوتی ہے پستی کی طرف رخ کرنے والا پانی مائل پر واز ہوتا ہے اس کے لطیف اجزاء بھاپ بن کراڑ نا شروع کرتے ہیں اگر بھاپ کو نکال دیں تو جوش کم ہوجائے گا اگر بالکل نہ نکلنے دیں تو برتن بھٹ کر تباہی کا سامان بنے گا برخلاف اس کے اگر آگ کوایک معیار پر قائم رکھیں بھاپ کو جمع کرتے رہیں اور مناسب طور پرخرج کریں تو انجن چلنے گئتے ہیں ہم روز دیکھتے ہیں رہیل اسی بھاپ سے چلتی ہے۔

ندکورہ بالامثال کی تین باتیں یا در کھنے کے قابل ہیں اگر آگ نہ ہوتی تو جوش نہ ہوتا اور جوش نہ ہوتا تو حرکت ، قوت اور زندگی نہ ہوتی ، لیکن اگر جوش کو بڑھاتے جا کیں تو بھاپ کو بالکل بند کرنا تباہی کا سبب ہوگا ، بالکل نکال دینا ضعف بنے گا۔اس کے برخلاف اگر بھاپ پر قابور کھیں تو بیقوت صرف تغییر ہوتی ہے انسان میں غصہ کی آگ تنہا رہے تو جلے گا اور جلائے گا غصے سے حرکت میں آنے والی قو توں کو غصہ اتار نے میں صرف کرنا کمزوری کا سبب بنے گالیکن غصے کو قابو میں رکھنے سے شجاعت پیدا ہوگی جوش کا نہ ہونا موت ہے زندگی میں محض جوش تباہی ہے البتہ دونوں کو معتدل رکھنے سے شجاعت پیدا ہوگی وفات پیدا ہوگی جوش حالتی وکردار کی تغییر ہوگی۔ جناب امیر کی وفات پیغیبر کے بعد کی زندگی کو جب محض جوش کے اخلاق وکردار کی تغییر ہوگی۔ جناب امیر کی زندگی قابل اعتراض معلوم ہوگی ہرروش نکتہ چینی کے قابل دکھائی دے گی لیکن اگر جوش کو ہوش کے قابل دکھائی دے گی لیکن اگر جوش کو ہوش کے قابل دکھائی دے گی لیکن اگر جوش کو ہوش کے قابل دکھائی دے گی لیکن اگر جوش کو ہوش کے قابل دکھائی دے گی لیکن اگر جوش کو ہوش کے قابل دکھائی دے گی لیکن اگر جوش کو ہوش کے قابل دکھائی دے گی لیکن اگر جوش کو ہوش کی قابل دکھائی دے گی لیکن اگر جوش کو ہوش کی قابل دکھائی دے گی لیکن اگر جوش کو ہوش کی قابل دکھائی دے گی لیکن اگر جوش کو ہوش کی قابل دکھائی دے گی لیکن اگر جوش کو ہوش کی قابل دکھائی دے گی لیکن اگر جوش کو ہوش کی قابل دکھائی دے گی لیکن اگر جوش کو ہوش کی قابل دکھائی دے گی لیکن اگر جوش کو ہوش کی قابل دکھائی دے گی لیکن اگر جوش کو ہوش کی قابل دکھائی دے گی لیکن اگر جوش کو گیکھا نے در گی گیکن اگر جوش کو گیا ہوگی کی گو گی کو گی کو گی گیگر کی کی گوئی ہو گیا گی تو ہوگی کو خوب کو گی کی کو گی کی کو گی گی کو گی گی کا گی کو گی کو گی کو گی کو گی کو گی گی ہوگر کی گی کو گی کو گی گی کو گی کی کی گی کی گی کو گی کی کو گی کو گی کو گی کی کو گی کو گی کی گی کو گی کی کو گی کو گی کو گی کو گی کو گی کو گی کی گی کی کی کی کی کو گی کی کی گی کو گی کو گی کو گی کو گی کو گی کی کی کو گی کو گی کی کی کو گی کو گی

# حضرت على كى حكيمانه خاموشى بعدوفات يبغيبر

€1**∠**}

وفات سرورکا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی کی زندگی میں پچھ ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے سطی ذہنوں میں بعض سوالات بلکہ اعتراضات حضرت علی کے بارے میں پائے جاتے ہیں جن کوعلی کے دشمنوں نے پچھاس طرح اچھالا ہے کہ غیرتو غیر جناب امیر کوامام ومولا ماننے والوں کو بھی الجھن کا سامنا کرنا ہوتا ہے لہذا ضرورت ہے کہ حالات، ماحول، واقعات کوان کے اسباب ونتائے کی روشنی میں قابل لحاظ غور کے ساتھ مھجائے جائے تا کہ معلوم ہو کہ، الجھنیں، اصل میں حکمیت ہیں نواقف کے لئے حکمت ہمیشہ الجھن ہی رہتی ہے ۔ لغت میں دولفظ ملتے ہیں ۔ ایک نواقف کے لئے حکمت ہمیشہ الجھن ہی بی رہتی ہے ۔ لغت میں دولفظ ملتے ہیں ۔ ایک جوش دوسرا ہوش دونوں کے تقاضے اور نتائج اور طریقہ ہائے کارمیں بنیا دی اور ظیم فرق ہیں جہاں دونوں کے مناسب اور لطیف امتزاج سے فردوقوم کی تعمیر ہوتی ہے وہاں غیر معتدل ہوکہ ہرایک تخ یب کا سبب بھی بنتا ہے۔

ندکورہ بالامفہوم کو بیجھنے کے لئے ذیل کی مثال کو تفصیل کے ساتھ سیجھنا بہتر ہوگا۔ ہم ایک برتن میں پانی رکھتے ہیں پانی کا مزاج بستی کی طرف مائل ہے ابھی اس میں نہ کوئی قوت ہے نہ حرکت لیکن برتن کے نیچے جب آگ جلائی جاتی ہے تو صورت حال بدلتی ہے

ہونا پڑے گا۔ یقیناً علی سے یہ پر جوش مطالبہ کیا جاسکتا ہے کہ خلافت چھنے اور مصائب کے وقت تلوار کیوں نہیں اٹھائی جا ہے نتیجہ' کیچھ بھی ہوتا'' مگر علیٰ نتیجہ کچھ بھی ہوتا کے قائل ہوتے تو آج علی سب کچھ ہونے کے بجائے کچھ بھی نہ ہوتے۔

**(19)** 

وفات پیغیر کے بعد علی کی حکیمانہ خاموثی ہوش کے تفاضے کو پورا کرتی ہے نہ بھولنا چاہئے کہ وفات پیغمبر کے پہلے بھی علی ہوٹن نہیں کھوتے تھے۔شب ہجرت نبی کے ساتھ رہنے کے جوش کے بجائے علی بستر نبی پر سوکر'' فدا کارانہ ہوش' کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں بلکہ اصحاب پیغمبر کے جوش فرار کو دیکھ کربھی آپ ہوش کو باقی رکھتے ہیں جنگ خندق میں جب عبدود کا فرزند عمروسر یا جوش بن کرآتا ہے توعلی اس کے مقابل میں سرایا ہوش بن کرآتے ہیں آج جوش کفراور ہوش ایمان نظر آتا ہے۔سرایا جوش اورکل کفر عمرا بن عبدود کے مقابلے برعلی سرایا ہوش کل ایمان بن کر جاتے ہیں۔وہ جوش میں نبی کے خیمے پر نیز ہزن ہے۔مسلمانوں کی بردلانہ خاموثی پر طعنہ زن ہے جوش میں میں بھر کراینے وفا دار گھوڑے کے یہے کئے دیتا ہے تو علیٰ سکون کے ساتھ تلوار کے سائے میں کھڑے ہوکر رفع شرکے لیے اسلام کو پیش کررہے ہیں۔عمرو کے انکار اسلام پر نہ جنگ معامدے کی پیش کش کررہے ہیں۔اور عمرو کے سینے سے اتر کر جوش پر ہوش کی بلندی کا مظاہرہ کررہے ہیں ایسے باہمہ ہوش علیٰ سے وفات پیغیبر کے بعد''مجسم جوش'' بن جانے کا مطالبہ اندازہ کی غلطی ہے بلکہ علی سے زندگی کی قدروں کو بدلنے کا مطالبہ ہے جوا گرکسی کے لیے قابل عمل بھی ہوتو روش برمرمٹنے والے حسین کے بای علیٰ کے لیے بہرحال نا قابل عمل بلکہ عملاً ناممکن ہے۔حالات کا ذراتفصیل سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے تا کہ علیٰ کی روش کو متعین کرنے میں مدد ملے ورنہ آ تکھیں بند کر کے منھ کھول دینے

میں کیا لگتا ہے۔ زبان اپنی ہے ایک سانس میں جتنے چا ہوعلی پر اعتراض کر ڈالو۔ جب اعتراض ہے خدا ورسول کی ذات نہیں چے سکی توعلیٰ کیسے پچے سکتے ہیں۔ بلکہ اعتراض ہوتا ہی اس پر ہے جس کی بلندی دل میں تسلیم ہوتی ہے جا ہے زبان سے اقرار نہ ہو، لہذااگر علیّ پراعتراض نہ ہوتے تو بلندی ذات علیّ مشتبدرہ جاتی علیّ سے میری با ہوش عقیدت مخالف کے ''معترضانہ جوش''کی شاکی نہیں بلکہ شکر گزار ہے کہ اعتر اضوں نے علیٰ کو مزید سجھنے میں نہ صرف مدد دی بلکہ اس حد تک سجھنے پر مجبور کیا کہ اب شک وشبہ کے پر میرے یقین کوچھونے سے پہلے خود ہی جل جاتے ہیں۔ بیٹک جب خدا کی مرضی ہوتی ہے تو دشمن یوں ہی سبب خیر بنتا ہے۔

یقیناً حضور سرور کا ئنات نے اپنی زندگی میں مسلسل اور واضح طوریر امت کی قیادت کے لیے حضرت علی علیہ السلام کونا مزد کیا تھا یہ بات امت بھی جانتی تھی اور حضرت علیٰ بھی لیکن یا در کھنے کے قابل میہ بات ہے کہ نبوت نے جہاں امامت کے حقوق اینے جیسے قائم کئے تھے وہاں فرائض بھی اینے جیسے رکھے تھے۔حقوق کو یا در کھنا اور پورا کرنا امت کا کام تھا فرائض کوانجام دینا حضرت علیٰ کا فرض تھااگر امت حقوق کی ادائیگی میں خلاف ورزی حکم رسول کرتی ہے تو علی سے مطالبہ کرنا کہ وہ فرائض کو بھول کرا سے حقوق حاصل کرنے کے لیے تلوارا ٹھالیں کتنا بے جامطالبہ ہے فرعون نے بندگی بھلائی مگر خدا نے خدائی نہیں چھوڑی۔ امت نے پیروی چھوڑی مگر نبی نے ہدایت نہیں چھوڑی تو مسلمانوں کے غلط طرزعمل پر جناب امیر اپنے فرائض مشکل کشائی اور فرائض قیادت کیونکر حچیوڑ دیتے۔اعتراض ہے کہآ یلوار کیوں نہیں اٹھاتے جبکہ تلوارا ٹھانے کے نتیجے میں معترض بھی کسی قابل اطمینان صورت حال سے اپنے ذہن کو خالی یا تا ہے ورنہ

'' حاہے نتیجہ کچھ بھی ہوتا'' کا جملہ زبان تک نہ آتا تلوار نہا ٹھانے کے مصالح تب ہی سمجھ میں آسکتے ہیں جب تلوار اٹھانے کی صورت میں جو نتائج پیدا ہوتے ان کا صحیح جائزہ لیاجائے۔ تلواراٹھانے کے بعددوہی صورتیں پیدا ہوسکتی تھیں یا حضرت علی کوساتھی ملتے یا نه ملتے کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے زمانہ پیغیبر میں ۲۳ رسال تک جواسلام کی سرفروشانہ خدمتیں انجام دی تھیں ان کے پیش نظر مسلمان آپ کی مدد ونصرت کے لیے ضرور کھڑے ہوجاتے لیکن صورت حال اس کے بالکل برعکس ہے حضرت علیؓ نے جواسلام کی خدمتیں انجام دی تھیں وہی مدد گاروں کو کم کرنے کا سبب بن رہی تھیں آپ کے ہاتھوں جس قدر لوگ قتل ہوئے تھان کے وارث اب مسلمانوں ہوکرعلیٰ کی مخالفت میں کمربستہ تھے قبیلہ کے رشک وحسد نے علیٰ کے خلاف متفرق مجمع کو جمع کرنے میں مدددی تھی ذیل میں دوتاریخی باتیں درج کی جاتی ہیں جن سے اندازہ ہوجائے گا کہ آپ اپنے حق کوطلب كرنے كے ليےاٹھتے توساتھی نہ ملتے۔

€rI}

آ تخضرت جس بیاری میں انقال فرماتے ہیں اس بیاری کے دوران میں وصیت لکھنے کے لیے قلم دوات مانگتے ہیں جبکہ وصیت نامہ کے مقصد کی وضاحت بھی کررہے ہیں کہاس کے بعدامت گمراہ نہ ہوگی۔جواب میں قلم ودوات فرا ہم کرنے کے بجائے رسول ٹیرینریان کا الزام لگانے والے وہی بزرگ ہیں جووفات پیغیمر کے بعد ابو بکر کی بیعت کر کے خلافت کی بنا ڈالتے ہیں طرزعمل بتلار ہاہے کہ وصیت نامہ لکھے جانے سے پہلے وصیت نامے کامفہوم معلوم ہوگیا تھا جسے آج بھی بغیر کسی قیاس کے رسول کی حدیث کے معلوم کیا جاسکتا ہے پیغیر جو وصیت نامہ کھنا جا ہتے ہیں اس کی صفت بیان کرتے ہیں کہاس کے بعدامت گمراہ نہ ہوگی اور آج بھی آپ کا ارشادموجود ہے کہ

كتاب خدا اوراہلىيت سے تمسك ركھنے میں گمراہی نہ ہوگی لہذا وصیت نامہ قرآن اور اہلیے ہی کے متعلق تھا اگر الزام مذیان لگانے والا وصیت نامے کے مفہوم سے پوری طرح بإخبرنه ہوتا توالزام مذیان کے ساتھ "كتاب خداكا في ہے" كى بات نه كہتا - كتاب کافی ہے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پیغیر جس دوسری چیز کو کتاب کے ساتھ شامل کرنا جا ہے ہیں معترض اسے فضول بلکہ مضر سمجھتا ہے اور ایک جزیعنی کتاب کو کافی کہتا ہے۔ مخالفت دوسرے جزکی ہےاور حدیث ثقلین کی موجودگی میں ہرصا حب عقل تسلیم کرے گا کہ دوسرا جز اہلیے تھے جن کی مخالفت کی جارہی ہے۔معلوم ہوا کہرسول کی زندگی میں اہلیے گی حمایت پررسول کی تو بین آمیز مخالفت کی جاتی ہے، مگر کوئی مسلمان رسول کی حمایت کے لینہیں اٹھتا۔ نتیجہ واضح ہے کہ علی کی حمایت پر جب رسول بے اثر ہوجاتے ہیں تو بعد رسول کون حضرت علی کی حمایت کے لیے اٹھتا۔ دوسری تاریخی شہادت یہ ہے کہ جناب فاطمه قندك كي جائداد كامقدمه دربار مين خودآ كرپيش كرتي بين \_

کہاجا تا ہے کہ فدک بہت معمولی سی جا ئدادتھی مگررسول کی محبوب بیٹی خود دربار میں مسلمانوں سے کہتی ہے کہ میراحق ولا دو۔ مگر کوئی مسلمان اس کو جائداد ولانے کے لیے نہیں اٹھتا تو حکومت دلانے کے لئے علیٰ کی مدد کون کرتا۔ کہا جاسکتا ہے کہ فاطمہ گا دعویٰ غلط تھارسول نے فر مادیا تھا کہ ہم ملکیت نہیں جھوڑتے لہذا ہماری میراث کے لیے کوئی وارث دعوی نہیں کرسکتا تو مسلمان فاطمہٌ کو کیسے فدک کی جائداد دلاتے۔ کیکن تعصب کوچھوڑ کرا گرغور کیا جائے تو حکومت کے فیصلے اور عدم میراث پیخبرگو بحال رکھتے ہوئے بھی فاطمہ کو جائدا دفدک دلائی جاسکتی تھی جس کی صورت پیتھی کہ رسول کی چیوڑی ملکیت میراث نہیں بلکہ صدقہ ہے۔

لہذا فاطمۂ کے بجائے قوم اس کی مالک تھی اور حکومت قومی مفاد کے تحفظ کی ذمہ دار تھی لیکن اگر قوم یہ فیصلہ کرتی کہ ہم اپنا حق اپنی خوشی سے فاطمۂ کو دیتے ہیں تو حکومت کو کیا اعتراض ہوسکتا تھا اور قومی ملکیت کو فاطمۂ کو دیا جاتا طرز عمل رسول سے فابت ہو چکا تھا کہ آپ نے زندگی میں جناب فاطمۂ کوفدک کی جائداددی تھی۔ جائدادکا دینا سب کوسلیم ہے عارضی طور پر دی تھی یا ہبہ کر کے مستقل طور پر دی تھی۔ معرض بحث میں یہ بات تھی لہذا قوم کم از کم عارضی طور پر پھر جائداد جناب فاطمۂ کو دینے پر تیار موجاتی۔ اگر جناب فاطمۂ نے قول کرتیں تب بھی قوم اپنے فرض محبت سے ادا ہو جاتی۔ اتنی موجاتی۔ اتنی آسان بات کے لیے بھی قوم تیار نہ ہوئی تو حکومت دلانے کے لیے کون تیار ہوتا۔

الهذا ثابت ہوا کہ اگر جناب امیر اپنے حق خلافت کو حاصل کرنے کے لیے تلوار الھاتے تو ساتھی نہ ملتے ۔ ساتھی نہ ملنے کا آپ کو یقین تھا اور ہونا بھی چا ہے تھا مگر پھر بھی آپ نے احتجاج کیا۔ ایک ایک سے کہا جناب فاطمۂ کو لے کر گئے ، مگر سب نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اب تو حکومت قائم ہو چکی ہم مدد کرنے سے معذور ہیں کیا اس کے بعد بھی یہ مطالبہ کیا جاسکتا ہے کہ آپ تلوار لے کراٹھتے بعض جوشیلی طبیعتیں اب کہیں گی کہ کچھ بھی مطالبہ کیا جاسکتا ہے کہ آپ تلوار لے کراٹھتے بعض جوشیلی طبیعتیں اب کہیں گی کہ کچھ بھی تھا مگر آپ کو تلوارا ٹھانا چا ہے تھی لیعنی ساتھی نہ بھی ملتے تب بھی آپ تلوارا ٹھاتے تو نتیجہ کیا ہوتا یہی تو کہ آپ شہید ہوجاتے اور ظاہر ہے کہ جو بھی مانے والے موجود تھے وہ اپنی زندگی میں آپ کوشہید نہونے دیتے جس طرح کر بلا میں امام حسین تب ہی شہید ہوئے دشہید جب کوئی نہ تھا واضح صورت حال یہی تھی کہ اگر آپ تلوارا ٹھاتے تو نہ صرف خود شہید ہوتے بلکہ کل سرما میا ایمان ختم ہوجاتا۔ اور واقعہ کر بلا افراد واشخاص کی تبدیل کے ساتھ ہوتے بلکہ کل سرما میا ایمان ختم ہوجاتا۔ اور واقعہ کر بلا افراد واشخاص کی تبدیل کے ساتھ ہوتے بلکہ کل سرما میا ایمان کے مدینے میں واقع ہوجاتا اور آسانی سے یہ بات ہی جاتی ہی جاتی ہوجاتیں کہ جو باتا اور آسانی سے یہ بات ہی جاتی ہی جاتی

کے علی ناحق لڑے اور قتل ہو گئے نتیجہ بیر نکلتا کہ وہ امامت جواب تک قائم ہے جس کی پوری تاریخ ہے اور جس تاریخ میں حقیقی اسلام کے مکمل خدوخال مل جاتے ہیں۔ آج نہ یہ تاریخ ہوتی اور نہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے والا کوئی فد ہب موجود ہوتا۔

شہادت عظیم درجہ ہے اور یقیناً چھی چیز ہے مگر ہراچھی چیز کے لیمحل اور موقع کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔

صبح ہجرت اگر پیغیبر شہید ہوجاتے تو حضور کو درجہ شہادت مل جاتا لیکن آج اسلام نہ ہوتا لہذا اللہ نے شہادت کے بجائے نبی کی حفاظت کر کے بتایا کہ اسلام کو نبی کی زندگی کی ضرورت ہے۔

اسی طرح اگر جناب امیر علیه السلام تلوارا تھاتے اور قتل ہوجاتے تو آج ایمان اور اس کی تاریخ کا وجود نہ ہوتا۔ وفات آخضرت کے بعد ایمان کو علی کی زندگی کی ضرورت تھی جس کے لیے آپ نے خاموثی اختیار کی مگر صرف خاموث نہیں بلکہ حکیمانہ خاموثی جس کے سائے میں ایمان بچا بھی۔ اور یوں پروان چڑھا کہ آج تک قائم ہے۔ اور وہ دن بھی انشاء اللہ آئے گا جب علی کا آخری دلبند '' واشر قت الارض بنور ربھا'' کے مطابق زمین کو اسلام سے جگم گادےگا۔

ہوگیا نعمتیں پوری ہوگئیں اور مسلمانوں کا اسلام اللہ نے قبول کیا۔

ہے۔اعلان کے بعد حضور نے حکم دیا کہ فرداً ہر مسلمان سربراہ اسلام ہونے کی مبار کباد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرے۔

۵۔ اعلان سربراہی کی تقریب کے اختتام کے بعد بھی حضور نے ہر حاضر مسلمان کا فریضہ قرار دیا کہ وہ ہر غیر حاضر مسلمان تک آج کا پیغام، آج کی روداد، آج کا حکم پہنچائے۔ چنانچہ ہم ہرسال عید غدر مناکرا پنے ہادی کی ہدایت پرسالانہ کم کرتے ہیں۔

غدىر كے دن امير المونين على ابن ابي طالب عليه السلام كے ليے خدا اور نبي نے جواہتمام کیا۔اس کی وجہ پڑھی کہ اسلام کی ابدیت کوتا قیامت باقی رکھنے کے لیے ضروری تھا کہوہ زندگیوں میں نافذ رہے معاشرہ اور حکومت اس کی تابع رہے۔ قانون الہی کوممل برتری اور بالاتری حاصل رہے۔اوران مقاصد کے حصول کے لیے لازم تھا کہ معصوم سربراه مقرر کیاجائے اور اس کی سربراہی سب سے منوائی جائے۔غدری اعلان در حقیقت اسلام کی زندگی کا تحفظ تھا۔اگر چہ تاریخ نے غدیری اعلان سے منھ موڑلیا تھا مگر سربراہ نے بلکہ پورے سلسلہ سربراہ نے اسلام کا ایسا شحفظ کیا کہ صدیوں کے نشیب وفراز بھی اسلام کوذرہ برابر نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ بات اس وقت اپنی پوری سچائی کے ساتھ سامنے آئی۔ جب غدر کے معصوم سلسلہ کے زیر اثر ایران میں اسلامی انقلاب آیا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اسلام اینے تمام کلیات وجزئیات سمیت زندہ وتابندہ ہے۔ اسلامی انقلاب نے غدری اعلان کی اہمیت بھی ثابت کردی اورائمہ نے اسلام کا جو تحفظ کیا تھا اس کازندہ ثبوت بھی پیش کر دیا۔

#### غدىر سے اسلامی انقلاب تک

تقریباً ۱۳ ارسوسال کا طولانی فاصلہ ہے غدیر اور اسلامی انقلاب کے درمیان لیکن اس طویل فاصلہ کے باوجود دونوں واقعے ایک تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ایک سبب ہے دوسرااس کا نتیجہ ہے۔ واچے کے آخری مہینہ ذی الحجہ کی ۱۸ رتاریخ کومرسل اعظم حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعلان کیا تھا یہ اعلان حسب ذیل خصوصیات کا حامل ہے۔

ا۔اعلان سے قبل خدا نے حضور سے کہا کہ اگر بیداعلان نہ ہوا تو تبلیغ دین کا مقصد فوت ہوجائے گا۔

۲۔اعلان سے قبل حضور ٹے اپنی موت کی خبر دی۔لوگوں کو دین کی پابندی کی تلقین کی ۔حق تبلیخ ادا کرنے کا مجمع سے اقرار لیا۔لوگوں سے سوال کیا کہ اپنی زندگی کے تم مالک ہو یا میں تمہاری زندگیوں کا مالک ہوں۔ مجمع نے حضور کے مالک ہونے کا اقرار کیا۔اس اقرار کے بعد لازم تھا کہ حضور اپنی ملکیت (امت کی زندگی) کو نقصان سے محفوظ رکھنے کا انتظام کریں۔ چنا نچہ آپ نے فرمایا کہ اللہ میرامولی ہے۔ میں تمہارامولی ہوں اور جس کا میں مولی ہوں یے ملکی بھی اس کے مولی ہیں۔

س۔ اعلان کے بعد خدا نے کہا۔ آج کا فرمسلمانوں کے دین سے مایوس ہوگیا۔ آج سے کسی غیر اسلامی خوف سے کوئی مسلمان نہ ڈرے کیونکہ آج دین کامل

ابران کے اسلامی انقلاب سے پہلے جن مسلمان ملکوں سے اسلام اور اسلامی حکومت کی آوازیں بلند ہوتی تھیں ۔ان میں سے کسی ملک نے آج تک اپنے یہاں اسلامی حکومت نہیں قائم کی ۔ سورہ والناس گواہ ہے کہ انسانوں کا باوشاہ (ملک الناس) صرف خداہے کیونکہ اس سورہ کے آغاز میں خدانے اپنے کورب الناس، ملک الناس، الدالناس بتلایا ہے۔اللہ کے علاوہ کوئی انسانوں کا خدانہیں ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی نہانسانوں کارب ہے نہانسانوں کا بادشاہ ہے۔لہذا جہاں حکومت انسانوں کی ہے جا ہے وہ ملک کہلاتا ہو یا شخ ،صدر کہلاتا ہو یا ڈ کٹیٹر وہاں حکومت الہیہ نہیں ہے۔ایران میں جو دستور رائج ہےاس کی پہلی دفعہ پیر ہے کہ ملک کا ہر قانون اور ہر عهده دارقر آن مجیداورارشا درسول وارشا دائمه طاهرین کا یا بند ہوگا کوئی کام خلاف كتاب وسنت معصومين نه هوگا۔ ابران كا اسلامي انقلاب جہاں كتاب وسنت كي حکومت کو نا فذکر تا ہے وہاں سنت کی تشریح صرف سنت رسول سے نہیں کرتا ہے بلکہ سنت معصومین کوسنت قرار دیتا ہے۔ سنت کوسنت رسول وائمیہ معصومین قرار دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی انقلاب تا بع واقعہ غدریہے۔

ایران کے اسلامی انقلاب کا دوسرا کارنامہ ہے کہ اس نے لڑنے والے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ وحدت مسلمین اس انقلاب کا ایک خصوصی ہدف ہے۔ دنیانے دیکھ لیا کہ لبنان کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا۔ لیکن ایران نے اپنے فوجی دستے بھیج دیئے۔ اسرائیل کے وزیراعظم نے کسی مسلمان ملک کی طرف توجہ نہ کی لیکن ایران سے کہا کہ وہ اپنی دھمکیوں پڑمل نہ کرے ورنہ خطرناک نتائج پیدا ہوں گے یعنی دشمن کی نظر میں بھی حامی اسلام فقط ایران ہے۔

تیسرا کارنامہ اسلامی انقلاب کا بیہ ہے کہ یہاں افراد کی حکومت نہیں ہے۔ آقائے خمینی سب سے زیادہ بااثر ہیں مگر حکومت سے الگ ہیں۔صدر، وزیر اعظم، چیف جسٹس ،ممبران پارلیمنٹ، وزراء، جزل،علماء، شہید ہوگئے بلکہ ہرگھر تک شہادت پہنچ گئی مگر اسلامی انقلاب کسی گھرسے باہر نہیں ہوا۔ ہوجاتے ہیں کہ پھر بھی ان کی زندگی میں تازگی ، بہارخوثی اورخوشگوار تعلقات کے کھات آتے ہی نہیں۔اورساج الیبی خشک زند گیوں کے خس وخاشاک کی طرف مجھی مڑ کرد کھتا بھی نہیں۔ بیمٹ جاتے ہیں کسی کوخبرنہیں ہوتی۔ بیمرجاتے ہیں تو خبرموت سننے والے يو چھتے ہيں كيا ابھى تك زندہ تھے۔لكھنؤ كى ايك قومى شخصيت تھى۔موصوف تقريباً ہرانجمن، ہرادارہ، ہر وقف، ہر کانفرنس کے ممبر تھے اور ہر جگہ ممبر ہونا ہی ان کی قومی شخصیت کا ثبوت تھا۔ چنانچہ بھی کوئی جلسہ ان سے چھوٹانہیں۔کورم نہ بھی تب بھی وہ موجود ملتے تھے،ملتوی شدہ جلسہ کوقند مکرر سمجھتے تھے اور کبھی شرکت میں کوتا ہی نہیں کرتے تھے گروہ سر سے پیرتک منفی تھی۔ بولنا،سو چنا سب منفی تھااسی منفی ذہن وفکر وگفتار کی بنایر صدر جلسہ کے انتخاب سے وہ اختلاف کرنا شروع کرتے تھے اور جلسہ کے ختم ہوجانے کے بعد بھی بیٹھے رہتے تھا کہ جوتقریر باقی رہ گئی ہے پورے جلسہ میں نہ ہی باقی ماندہ مجمع میں ہی ہوجائے بعض باتوں کو بار بار کہتے تھے کیونکہان کے خیال میں جلسہ میں ان کی اِن ضروری باتوں پر توجہ نہیں دی گئی تھی۔ حالا نکہ لوگ ان کی باتوں پر توجہ ہی نہیں ۔ دیتے تھے بلکہ جب وہ بول کر خاموش ہوتے تھے تب لوگ متوجہ ہوتے تھے کہ ہاں اب جلسه کی کارروائی شروع ہو۔

بہر حال جلسہ برخواست ہونے کے بعد بھی وہ برخواست نہیں ہوتے تھے ۔ بلکہ جلسہ گاہ سے باہرآنے والوں میں وہ سب سے آخری آ دمی ہوتے تھے۔ پہلے چھڑی کھڑی کرتے تھے۔ دوایک باراہے گھما کر پھرخود کھڑے ہوکرادھراُدھرایک دوبار گھومتے تھے۔ جبان کووہ آئکھیں گھورتی دکھائی دیتی تھیں جواپنی زبان میں کہتی تھیں اب جاتے ہو یا کمرہ میں تم کو بھی بند کر دیں۔ان نگا ہوں کے بعدوہ ٹھنڈی سانس لے کر

# مثبت بليغ

€ **۲**9 🎉

بحینے میں پڑھاتھا کہ ایک باوشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سب دانت گر گئے ہیں۔ صبح اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ایک شخص نے خواب کی تعبیران الفاظ میں سنائی کہ آپ کے سب عزیز آپ کے سامنے مرجا کیں گے۔ بادشاہ نے اس کو ناراض ہو کر قتل کرادیا۔ دوسرا شخص آیا اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ اپنے تمام عزیزوں سے زیادہ عمر پائیں گے۔ بادشاہ نے اس شخص کامنھ موتیوں سے بھروا دیا۔ یہ واقعہ کتاب میں اس عنوان کے پیش نظر پڑھا تھا کہ بادشاہ کے مزاج کا کوئی جمروسہ نہیں ہوتا۔ ایک ہی بات پر ایک آ دمی کو قتل کرادیتے ہیں اور اسی بات پر دوسرے کا منھ موتیول سے بھردیتے ہیں۔

لیکن آج ہمیں بیوا قعداس لیے یاد آیا کہ ہمارے ساج میں سوچنے ، بولنے کے دودھڑے چل رہے ہیں۔ایک منفی انداز فکر ہے دوسرا مثبت انداز فکر ہے۔منفی انداز فکر صرف خرابیاں دیکھاہے۔اس انداز فکر والا ہمیشہ تیز وتند، تلخ وترش لب ولہجہ میں گفتگو کرتا ہے۔اس انداز فکر والا جلسول میں شرکت سے گریز کرتا ہے انجمنوں کی ممبری سے انکار کرتاہے۔ساجی، زہبی، تعلیمی کاموں کابائیکاٹ کرتاہے۔

منفی انداز پرسوچنے والے منفی لہجہ میں بولنے والے منفی زندگی بسر کرنے والے خودسکڑتے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو بدمزہ رکھتے ہیں۔ آخر میں ایسے خشک

چل کھڑے ہوتے تھے۔ٹھنڈی سانس کس بات پر لیتے تھے وہ ان ہی کومعلوم تھا۔لیکن برگمان طبیعت والوں کا خیال تھا کہ ان کواس بات کا افسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان کی باتیں سی نہیں گئیں نہ ماننے کا تو خیر مجھی سوال ہی پیدانہیں ہوا بلکہ افسوس اس کا ہوتا تھا کہ جلسے ختم ہوگیا۔خرابلفظوں میں بولنے والے ریجھی کہہ دیتے تھے کہافسوس اس پر کرتے تھے کہ لوگ اپنا بھیجا بچا کر کیوں لے گئے ۔ کاش ان کے ایسے ہوکر جاتے ۔ البتہ بھی بھی وہ جلسہ ختم ہونے کے بعد جلدی بھی چلے جاتے تھے۔ مگر یہاسی وقت ہوتا تھا جب کسی ممبر کا ساتھ ہوجاتا تھا جوان کے گھر کی طرف جارہا ہواوراس پر راستہ بھرتقریری جاند ماری کرسکیں۔اس طرح راستہ بھی طے ہوجا تا،اوردل بھی ملکا ہوجا تا۔ د ماغ تو ما لک ہی نے ان کو ملکا دیا تھا۔اب معلوم نہیں کہ بی تو می شخصیت زندہ ہے یا مرحوم ہوگئ کیونکہ انہوں نے آ خرمیں ترک وطن کر دیا تھا، کر دیا تھا بھی غلط ہے ہیوی نے گھر والوں سے ل کران کوان کے اس بیٹے کے پاس فارن بھجوادیا تھا جہاں باب بیٹے تو در کنار، میاں بیوی میں بھی سنڈ ہے ہی سنڈ ہے ملا قات ہوتی تھی۔سنڈ ہےروزعیر بھی تھا اورروزغم بھی۔ جول کر ہنتے تھان کی عید ہوتی تھی، جو ملنے پرلڑتے اور روتے پیٹتے دن گذارتے تھان کا یوغم تھاسنڈ ے۔اور ہماری اس قو می شخصیت کوسکوت کے اتھاہ اندھیروں ان کے بیوی بچوں نے بھینک دیا تھا۔اس سکوت محض سے بڑی سزاان کو کیامل سکتی تھی منفی انداز فکراورمنفی رفتار وگفتار نے جہاں گھر میں موصوف کی حالت نا گفتہ بہ بنادی تھی وہاں قومی زندگی میں بھی موصوف کے کیل ونہاریوں گذرتے تھے کہ جلسے میں آئے تو آنے سے پہلے دیکھنے والوں نے ایک دوسرے کومتوجہ کیا کہ ....ماحب آگئے۔ اور جب آگئے تو آئے۔ آئے کی مکررآ واز وں سے استقبال ہوتا تھا۔اس استہزاء استقبال کے بعدلوگ محظوظ ہونا

€r1}

شروع كردية تح مجمع كم محظوظ مونے كا سلسله اس وقت لوٹا تھا جب جلسه شروع موتا تھا،اورجلسہ شروع ہوتے ہی موصوف کے مخطوظ ہونے اور مجمع کے بور ہونے کا دور شروع ہوجاتا تھا۔موصوف ہے بھی کہاجاتا۔آپ کو بولنے کا موقع ملے گا۔ ابھی جلسہ ہوجانے دیجئے کبھی کہاجا تا کہ ذرارک جائیئے کام کی باتیں ہوجائیں پھر بولئے گا۔صدرجلسہ کو مسلسل صدارت كرناية تي تقي ورنه اكثر صدر جلسه مين سوبھي ليتے تھے۔ كيونكه موصوف كے صدر كو بار بارموصوف سے كہنا بيٹ تا بيٹھ جائے۔ ميں آپ كو بولنے كى اجازت نہيں ديتا موں ۔موضوع پر بولئے۔ آپس میں تو تو میں میں نہ کیجئے وغیرہ وغیرہ۔ بہر حال جلسہ پر شورر ہتا۔ایک باربعض شوخ ممبروں نے موصوف کو گھیرے میں لے لیا جلسہ بھر با توں میں لگائے رکھا۔صدر کی مخصوص ہدایت پریٹمل خاص ہور ہاتھا کیونکہ جلسہ میں اہم امور کم وقت میں طے کرنا تھے۔ چنانچے صدر جلسہ نے جب ایجنڈے کے ختم ہونے کا اعلان كياتو موصوف سے كها: ہاں جناب اب آپ كى سالانة تقرير ہونا جائے۔ مگر حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ موصوف نے طے کیا کہ اس سال کی اور اگلے سال کی دونوں تقریریں الگے سالانہ جلسہ میں ایک ساتھ ہوں گی۔موصوف کے ایک قدر دان کے سامنے موصوف کا ذکر ہواتو قدر دان نے کہا۔ جی ہاں فلاں صاحب بسان کوتو کوئی بات انچھی لگتی ہی نہیں ہے۔

یہ تھا موصوف کے فکر وگفتار ورفتار کے منفی انداز کا نتیجہ۔موصوف کے ذکر نے طول کھینچا۔معلوم نہیں بڑھنے والوں میں کون موصوف کے اس ذکر طویل سے محظوظ ہوگا اورکون بور ہوگا البتہ پیضر ور ہوا کہ ذکر موصوف میں ہم اس واقعہ کو بھول گئے جس سے ہم نے مضمون شروع کیا تھا حالانکہ بیدوا قعداس لیے یاد آیا تھا کہا یک خواب کی ایک ہی تعبیر

اب رفتہ رفتہ تمہارے ہاتھ کے کھانے میں مزہ بڑھتا جارہا ہے۔اب گھر کی بدسلیقی گھٹے لگی ہے مثبت رخ۔ مثالوں کی کمی نہیں مگر منفی ، مثبت کے تقابل میں کہیں ہم آپ ایک دوسرے کے منفی نہ ہوجا ئیں ۔لہذا تمہیدختم اور مقصد حاضر ۔ کہ بلیغ کے بھی دورخ ہیں۔ جہنم میں جاؤگے۔ جنت کا منھ نہیں دیکھ سکو گے منفی انداز تبلیغ ہے۔ جہنم سے بچو۔ جنت ہاتھ سے جانے نہ یائے مثبت انداز تبلیغ ہے۔ ہمارے مقررین کو ہمارے اہل قلم کو ہمارے شاعروں اور دانشوروں کو ہمارے علماء وطلاب کو مثبت انداز تبلیغ اپنانا جا ہے۔ ضرورت ہے کہ بے دینی کے نقصانات کی عملی زندگی میں نشاند ہی کی جائے۔ مثلاً مہر کونہ دیا جانے والا قرض ہٹادیا گیا ہے اور زائد سے زائد چہیز کونقد بلکہ پیشکی وصول کرنے کا مزاج پیدا کردیا گیا ہے۔اس طرح ساج نے اپنے ہاتھوں اپنے گلے میں مشکلات کی پیانسی کا پیمنداڈ ال لیا ہے۔ تختہ کھینچا جاچکا ہے۔ قوم کی بیٹی کی لاش لٹک رہی ہے۔ سرھیانہ کے گھد لاش کے اردگر دمنڈ لارہے ہیں۔حل صرف دین کی یابندی میں ہے کیونکہ مہر کا اداکرنا واجب ہے بلکہ نقداداکرنا واجب ہے۔قرض مہر کے لیے بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ رضامندی رواجی دباؤ سے نہیں حاصل کرنا جا ہے۔ کیونکہ رضامندی اختیار کانام ہے۔اگرمہر نقدادا کیاجانے گے اور ہمارا ساج پیجان لے کہ دباؤ ڈال کرزیا دہ مہرمنوانایا جہیز طلب کرنا حرام ہے اور دباؤے ملنے والا مال بھی حرام ہے۔ بٹی جہیز کی مالک ہے داماد مالک نہیں ہے۔ سمدھی یا سمدھن کے حقوق کی شریعت کے ان احکام سے باخبر ہوجائے گا تو اسے خود بخو د بے دینی سے نفرت پیدا ہوگی اور دین سے قربت پیدا ہوگی۔

حضور ؓ نے اسی مثبت تبلیغ کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں

دونوں نجومیوں نے بیان کی تھی کہ بادشاہ کےسب عزیز اس کےسامنے مرجائیں گے مگر منفی لب ولہجہ میں بولنے والے نے سب کے مرنے کی خبر دی تو خود ہی سب سے پہلے مر گیا اور دوسرے مثبت لب ولہجہ میں بولنے والے کے بادشاہ کی زندگی سب عزیزوں کی زندگی سے طولانی بتایا وہ بھی زندہ رہا۔اس کی تعبیر بھی زندہ رہی ۔ بیوا قعہ مثبت اور منفی لب ولہجہ کے فرق سبھنے کے لیے بڑا مفیدوا قعہ ہے ہم کواپنی گھریلوزندگی میں، کاروباری زندگی میں،معاملاتی زندگی میں،تعلقاتی زندگی میں،اینے اعزا،اینے احباب،اینے ملا قاتیوں اوریر ٔ وسیوں بلکہ بس اور ریل میں ساتھ ہوجانے والوں کے ساتھ ہمیشہ مثبت رخ اختیار کرنا چاہئے۔ بلکہ سڑک پر جن کے قریب سے گذرنا ہے یا جو ہمارے قریب ہوکر گذرنے والے ہیںان سے بھی مثبت برتاؤ کرنا جاہئے۔اندھے ہو، دیکھتے نہیں ہومنفی لہجہ ہے۔ بھائی ذراد کیورکرچلو شبت لہجہ ہے۔ ہم بھی بیٹھیں گے کہا آپ نے ریل خرید لی ہے۔منفی لہجہ ہے۔ بھائیوں کیا ہمیں بھی تھوڑی بہت جگہ مل سکتی ہے مثبت انداز گفتگو ہے۔آپ کو بڑوسی ہوکر ہمارا خیال نہیں۔منفی رخ ہے۔ہم کواپنے بڑوسی کے بارے میں اطمینان ہے کہ وہ ہم کونہ بھولیں گے۔مثبت رخ ہے۔آ پبھی آ دھمکے منفی رخ ہے۔اچھا آب بھی آ گئے۔آ یئے آئے۔ مثبت رخ ہے۔ دوست ایسے نہیں ہوتے جیسے تم ہو۔ منفی رخ ہے آپ دوستی کا حق نبھا کیں گے ہم آپ کے بارے میں بھی یقین رکھتے تھے۔ مثبت رخ ہے۔ شادی میں نہ بلایا تب ہم عزیز نہ تھے اب قرض ما نگنے آئے ہو تو عزیز داری جتاتے ہو۔ یم نفی رخ ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ شادی کا دعوت نامہ نہ دینے کے بعدآ ہے ہم کو بھول جائیں گے مگر خیر قرض ہی ملا قات کا ذریعہ بن گیا۔ کہئے کیا ضرورت ہے۔ شبت رخ ہے تم کو کھانا رکانانہیں آتا۔ گھر سلیقہ سے چلانانہیں آتا، منفی رخ ہے۔

مہدئ یعنی کیساں انسانی نظام کوعالمی حکومت کے ذریعہ نافذ کرنے والا آفاقی رہبر

وجود کے اعتبار سے چیزوں کی تین عقلی قسمیں ہیں۔

پہلی قتم: وہ ہے جو وجود ہی وجود ہے۔ عدم کا شائبہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس کے وجود میں نہ ہونے کا کسی طرح کا کوئی تصور نہیں پایا جا سکتا۔ ایسے کو واجب الوجود کہتے ہیں جوصرف خدا ہے خدا کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں ہے۔

دوسری قتم: وہ ہے جو عدم ہی عدم ہے۔ وجود کا شائبہ بھی اس کے تصور میں داخل وشامل نہیں ہوسکتا۔ وہ نہ تھا نہ ہے۔ نہ ہوگا اور نہ ہوسکتا ہے۔ ایسے کومحال کہتے ہیں جیسے خدا کا شریک اور اس کے کمالات واختیارات کا ساتھی اور ساجھی جومحال اور صرف محال ہے۔ مثلاً خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کی اس ایک صفت میں اس کا ساتھی اور ساجھی نہیں ہوسکتا۔ سوال ہوسکتا ہے کہ خدا اپنا شریک پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں تو جواب یہی ہے کہ جو پیدا ہوگا وہ قدیم نہ ہوگا۔ نہ تھا تب ہی پیدا ہوا اور جونہ تھا وہ اس کا ساتھی کیسے بنے گا جو ہمیشہ سے ہے۔

اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی تھی۔ مالک ان کی ہدایت دے ناواقف ہونے کی وجہ کی بناپر مجھ پر ظلم کررہے ہیں۔ تو آج بھی ضرورت ہے کہ جوانوں کو خاص طور پر دینی تعلیم دی جائے۔ دینی ماحول فراہم کیا جائے۔ ان کے مشکلات کے دینی تائے جائیں ان کی امنگوں کو دینی تمناؤں سے سنوارا جائے تو تبلیغ بے حد کا میاب ہوگی۔ اس کے برخلاف منطق تبلیغ ضداور نفرت اور مذہب سے دوری بیدا کرتی ہے۔

ہے۔ ترقی واطمینان کے پہلوبہ پہلو کمزوراورخوف کاوہ سلسلہ جاری ہے جس کی نہ کوئی

اس لیے اقوام متحدہ میں سب ایک دوسرے سے خوفز دہ رہتے ہیں۔سب ایک دوسرے کو بیوتوف بنا کراپناالوسیدھا کرتے رہتے ہیں۔جس طرح گھوڑا گھاس کھاتے وقت سوچ سکتا ہے کہ مالک بے وقوف ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے۔ کیکن جب مالک لگاچڑھا تا ہے تب پتہ چاتا ہے کہ گھاس کھا کرآ زادی کھودی ہے۔ گھاس کی قیمت سواری دینے اور بو جھ ڈھونے ، جا بک کھانے اور مرضی کے خلاف دوڑنے کی صورت میں ادا ہور ہی ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی گھاس کھانے کھلانے ،سواری دینے اورسواری لینے کا سلسلہ جاری ہے۔مہلک اسلحہ کی برق رفتار ترقی عہد حاضر کے انسان کی مشکلوں کے عروج وانتها کو واضح کررہی ہے۔ انسانی مشکلوں کا واحد حل ہے عالمی حکومت، آفاقی رہبر، سارے انسانوں کے لیے کیساں نظام زندگی مگر جب تک ساج کی شکل وصورت پیاز جیسی ہے کہ تلےاوپر حیلکے ایک دوسرے سے چیکے بھی ہیں مگرسب سے ملے بھی ہیں اور سب جدا بھی ہیں تب تک اس پیازی ساج سے انسانیت کی آنکھوں سے آنسو ہی بہتے ر ہیں گے اور جلن ہی جلن ملے گی۔آج جب دنیا بہت سے ملکوں میں تقشیم ہے۔ ہر ملک صوبوں میں بٹا ہے۔ ہر صوبہ طبقانیت، فرقہ واریت ذات یات نسل ورنگ کے اختلافات، فسادات، تشدد کا شکار ہے تو سچی تصویر یہی ہے کہ سب سے بھی ہیں اور سب سے جدا بھی ہیں۔اختلافات کی پیازی بد بوبھی ہے اور آ دمیت شدید تھٹن اور جلن میں

علاج یہی ہے کہ پیازی ساج سمندری ساج بن جائے کہ ہرخطرہ کا پرنا لے،

تیسری قتم: وہ ہے جوعدم اور وجود دونوں کا مجموعہ ہے۔کل نہ تھا،آج ہے اور کل نہرہے گااس کے وجود میں ہونا نہ ہونا دونوں شامل ہیں۔ایسے کوممکن کہتے ہیں۔خدا کے علاوہ جو کچھتھا، جو کچھ ہے، جو کچھ ہوگا سب ممکن ہے۔ چونکه ممکن میں وجود وعدم، ہونا اور نه ہونا دونوں شامل ہیں لہٰذا ساری دنیا کی ہرچیز میں بناؤاور بگا رُنتمیر وتخریب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے جسم میں ہر سکنڈ کچھ بنتا بھی ہے اور کچھ مٹتا بھی ہے۔ جسم میں ہوا، یانی،غذا جو چیز بھی داخل ہوتی ہےان سے کچھ نہ کچھ بنما ہی رہتا ہےاور آ دمی جا ہے بالکل بے حس پڑا سوتار ہے تب بھی اس کے جسم کی بہت ہی چیزیں خود بخو د جل کر، چل کر، گھس کرختم ہوتی ہی رہتی ہیں۔

جب بناؤ اورتغمیر کا حصه زیاده ہوتا ہے توجسم اور توانائی وانرجی میں اضافہ ہوتا ہے۔اورجسم برا ہوتا ہے وقی ہوتا ہے۔ جب بگاڑ اور تخریب کا حصدزیادہ ہوتا ہے توجسم د بلا پتلا ہوتا جاتا ہے کمزور بڑھتی جاتی ہے۔ بناؤ کے ذریعہ پیدائش ہوتی ہے۔جوانی آتی ہے۔ بگاڑ کے ذریعہ بڑھایا آتا ہے اور موت آتی ہے۔ کچھ ہمار ہے جسم پر منحصر نہیں، پھر یہاڑ، دریا، سمندر، درخت اور جانورسب کا یہی حال ہے اور زمین، جاند، سورج سب کا یہی حال چل رہا ہے۔جس دن سب کمزور ہوں گے وہی دن دنیا کی موت یعنی قیامت کا

غرضکہ اس کا ئنات میں بناؤاور بگاڑ ،تغمیر وتخریب سب ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔لہذاانسان کی زندگی اور زندگی کے ساتھیوں کے درمیان بھی یہی تغمیر وتخریب کاعمل جاری ہے۔کسی کی ترقی سے دوسرا کمزور ہوتا ہے۔کسی کی قوت اس کے لیے باعث اطمینان ہوتی ہے تو اسی کی یہی قوت دوسر کوخوفز دہ کرتی

ندی کا اپنا ذاتی وجود بھی باقی رہے اور سب سمندر میں شامل بھی رہیں۔انسانوں میں خوشیوں کی اہریں ہوں۔سب موج میں بھی رہیں اور موجز ن بھی رہیں مگر قطرہ کو سمندر میں شامل کرنے والا نظام بھی چاہئے۔آ فاقی رہبر بھی چاہئے،اوراس نظام کو فافذ کرنے والی عالمی حکومت بھی چاہئے۔انسانی خوشبوں کا بیخواب انسانی عقل صدیوں سے دیکھ رہی ہے۔ ہر مذہب اس خوش کن تصور کو ہزاروں سال سے پیش کررہا ہے اسلام نے مہدی کی شکل میں اس تصور کے خدو خال پیش کئے ہیں اور عقیدہ امامت والے مسلمان مہدی کی شکل میں اس تصور کے خدو خال پیش کئے ہیں اور عقیدہ امامت والے مسلمان مہدی سے تعلق تمام تفصیلات بھی جانے ہیں۔ ماقبل مہدی، وجود مہدی ، ظہور مہدی۔ مابعد ظہور مہدی۔ مابعد مہدی غرض کہ ہر عہد کے حالات کا علم ان کو وقت ظہور مہدی۔ مابعد ظہور مہدی۔ مابعد مہدی غرض کہ ہر عہد کے حالات کا علم ان کو ان کے رہبروں کے ذریعہ حاصل ہے۔ جسے علماء نے کتابوں میں مرتب کر کے پیش کیا ہے، اور پیش کررہے ہیں۔

الله کاشکر ہے کہ نظریہ کتابوں سے باہر آچکا ہے۔ اسلامی انقلاب کی صورت میں اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ عادل، عالم، شریف، رحم دل عالمی حکومت کانمونہ پیش ہو چکا ہے۔ ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود مسلمان متوجہ ہور ہے ہیں اور ساری دنیا کے کمزوراس کے گرد جمع ہور ہے ہیں۔ رہے ساری دنیا کے مغرور، ظالم، بےرحم، لوٹ گھسوٹ کرنے والے قاتل اور ڈاکو قانون وحکومت و تہذیب کے تلے جمع ہور ہے جس طرح چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔

مگرانسانی دکھوں کی موت کا وقت قریب ہو چکا ہے یعنی ہرظالم کی موت قریب ہو چکا ہے اور انسانی خوشیوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ آ دمیت نے اطمینان کے سانس لینا شروع کردیئے ہیں۔

۵ارشعبان ۲۵۱ج کواسی کیسال انسانی مظالم کوعالمی حکومت کے ذریعہ نافذ

کرنے آفاقی رہبر بارہوال امام بن کر پیدا ہو چکا ہے۔ امام اپنا کام کررہے ہیں۔
مشیتِ خداان کے سفر کا خط ہے۔ زمانہ اپنی حرکتوں میں مصروف ہے اور ہم بے فکر۔ بے
عمل، بے جذبہ خاموش بیٹھے ہیں جبکہ ہم غلامانِ امام کواپنی بساط بحرد نیا کودین بنانے میں
مصروف رہنا نہ صرف ہمارا فریضہ ہے بلکہ ہم میں سے جو شخص بھی معمولی سی کوتا ہی کرے
گاوہ دنیا میں عناب اور آخرت میں عذاب کا سامنا کرے گا۔

بیٹھتے ہیں پھراسی پر جملے رہنا چاہتے ہیں۔ بلکہ دوسروں سے اسے منوانا بھی چاہتے ہیں۔ شایدا پی زودفہمی کاحق سمجھتے ہیں کہ جوانہوں نے سمجھ لیا ہے وہی سب سمجھ لیں۔ چنانچہ میں نے ثواب زیارت امام حسین کے سلسلہ کی حدیثوں کے زودفہموں کو دوطر فہ غلطیوں کا شکار دیکھا ہے۔ کچھ کے خیال میں ثواب زیادہ بیان کردیا گیا ہے۔ان کے خیال میں ایک زیارت کا ثواب سینکٹروں بلکہ ہزاروں حج اورغمرہ کے ثواب کے برابزنہیں ہوسکتا ہے۔ کچھ دوسرے ہیں جن کے خیال میں ثواب زیارت کے پیش نظر فریضہ مج کی ادائیگی کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ ایک کوثواب زیارت کا انکار ہے۔ دوسرے زیارت کے نام پرواجب فج سے چھٹکارا حاصل کرنے کاراستہ پیدا کرنا جا ہتے ہیں۔

جبکہ صحیح صورت ِ حال میر ہے کہ واجب وہ کام ہے جس کے کرنے والے کوثواب ملتا ہے اور نہ کرنے والے کوعذاب ہوتا ہے اور مستحب وہ کام ہے جس کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے مگرنہ کرنے والے کوعذاب نہیں ہوتا ہے۔ حج زندگی میں صرف ایک بار واجب ہوتا بشرطیکہ شرائط پورے ہوجائیں۔اس کے بعد ساری زندگی کے سارے حج مستحب ہیں۔اورزیارتیں تمام کی تمام مستحب ہیں۔

مگریا در کھنا چاہئے کہ ہمیشہ ہرمستحب کام کا ثواب واجب کام سے زیادہ ہوتا ہے جس طرح تراز و کے ایک پلہ میں وزن اور بانٹ ہوتا ہے جس سے تولا جاتا ہے اور دوسرے بلیہ میں وہ سامان ہوتا ہے جسے بانٹ کے ذریعے تولا جاتا ہے مثلاً میہ چیزیا نچ کلو ہے، پچاس کلو ہے، ہزار کلو ہے، ایک لا کھ کوئٹل ہے اس کا وزن کلو ہی ہے معلوم ہوتا ہے۔اسی طرح واجب کام کا ثواب وزن اور بانٹ کا کام دیتا ہے۔مستحب کام کا ثواب واجب کام کے ثواب کے ذریعہ ہی بیان ہوتا ہے۔اسی لیے زیارت کا ثواب سینکٹروں

# امام سے قریب تر ہونے کاعمل جاری رہنا جا ہے

€N}

زیارت کے معنی لغت میں ملا قات کے ہیں کیکن بہت سے الفاظ اپنے لغوی معنی سے محروم ہوجاتے ہیں۔اورایک مخصوص مفہوم کے لیے مخصوص ہوجاتے ہیں۔مثلاً صلواۃ کے معنی دعا کے تھے مگراب اس کے معنی نماز کے ہیں،سید کے معنی سردار کے تھے گر اب اس کا استعال اولا د جناب معصومہ کونین کے لیے مخصوص ہوگیا ہے۔ لفظ امیرعام تھا گر جناب امیر سے مراد صرف ذات مولائے کا ئنات علیہ السلام ہوتی ہے۔ اسی طرح جناب سیدہ کا مطلب صرف ذات معصومہ ہے۔ شیعہ کے معنی دوست کے تھے مگر آج اس کے معنی صرف حضرت علیٰ کے شیعہ کے ہیں۔اسی طرح زیارت کا لفظ بھی اب عتبات عالیات کی زیارت سے مخصوص ہو گیا ہے۔

معصومین علیہم السلام میں خصوصیت کے ساتھ دومعصوموں کی زیارت کی طرف متوجه کیا گیا ہے۔ جناب سیدالشہد اُءاورامام غریب الغرباُءامام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرف زیادہ شدت کے ساتھ توجہ دلائی گئی ہے اور جس قدر ثواب آپ کی زیارت کابیان ہواہے کسی دوسری زیارت کا ثواب اتنابیان ہواہے۔

جلد بازی ایک عجیب ہے جوزندگی کے اکثر مواقع پر اکثر افراد میں دیکھاجاتا ہے۔ بھی بھی پیچلد بازی علمی دنیا میں بھی آ جاتی ہے اورلوگ سجھنے میں جلد بازی کرنے لگتے ہیں۔افہام تفہیم کے جلد بازا کثر آیا واحادیث کا غلط مفہوم سمجھ بیٹھتے ہیں اور جوسمجھ

بلکہ ہزاروں مج اور عمرہ کے تواب کے برابر بیان ہوا ہے کم اور زیادہ تواب کی بنیاد زیارت کرنے والے کے مل کے وزن کا فرق ہے اس بات کے سیحضے میں کہ واجب کام سے مستحب کام کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اس مثال سے مدد ملے گی کہ ہر ملازم کو اپنی ملازمت کے فرائض ادا کرنا ضروری ہوتے ہیں مگراوورٹائم کرنا اس کے فرائض میں نہیں ہوتا ہے البتہ اوور ٹائم کی شرح تنخواہ کی شرح سے زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا کسی عقیل وفہیم انسان کوثواب زیارت کے زیادہ ہونے کا غلط اور عبث خیال نہیں پیدا ہونا چاہئے۔

اسی مثال میں دوسری غلط فہمی کا جواب بھی موجود ہے کہ اوور ٹائم صرف اس کوماتیا ہے جوڈیوٹی پر حاضر ہوتا ہے۔غیر حاضر کواوورٹائم نہیں ملتا ہے۔اسی طرح مستحبات کا تواب اسی وقت ملتا ہے جب مستحب اعمال قبول ہوجا ئیں اور قر آن مجید میں نص صریح موجود ہے کہ صرف پر ہیز گاروں کے اعمال اللہ قبول کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ واجبات کو ترک کرنے والا ہر گزمتی نہیں ہوسکتا ہے۔ ہر باعمل شخص باخبر ہے کہ اگر ایک وقت میں واجب اورمستحب کام میں سے صرف کسی ایک کا بجالا ناممکن ہوتو واجب کوترک نہیں کیاجائے گا۔ اگرچہ رحمٰن ورحیم خدا نے مستحب کا موں کا ثواب زیادہ رکھا ہے کیونکہ واجب کام بندہ تھم خداکی بناء بر کرتا ہے اور مستحب کام خود کرتا ہے تا کہ خداکی خوشنودی زیادہ حاصل کر سکے۔ہم کوبھی مذہب نے یہی تعلیم دی ہے کہا گر کوئی شخص تم پر اعتاد کرتا ہے تو حتیٰ الامکان اس کے اعتماد کو پورا کروتا کہ اس کی تو قعات کو تھیں نہ گئے۔ جب بندوں کو بیر ہدایت ہے تو خدا کیسے اپنے بندے کے اعتماد کوٹٹیس پہنینے دے گا۔ بندہ مستحب کوانجام دے کرخدا کی زیادہ سے زیادہ خوشنودی حاصل کرنا جا ہتا ہے۔لہذا خدا زیادہ سے زیادہ ثواب دے کر بندے کی تو قع کو پورا کرنا چاہتا ہے۔غرضکہ نہ کوئی بندہ خدا کی

نا فرمانی کے لیے کسی تھم خدا کو ذرائع بناسکتا ہے۔اور نہ کسی بندے کوخدا کی دادودہش پر حق اعتراض ہے۔ لہذا جو تواب زیارت بیان ہوا ہے وہ درست ہے۔ بجائے بحث کرنے کے اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہئے اور عادت ڈالنا چاہئے کہ واجبات اداہوں۔ گناہوں سے پر ہیزر ہے تا کہ اعمال قبول ہوں۔ضائع نہ ہوں۔ تقوی پیدا کرنے کی مہم میں لگ جانا چاہئے۔ بحث میں اپنے کوضائع نہ کرنا چاہئے۔

زیارت امام حسین کے سلسلہ میں چند نمایاں امور کا تذکرہ مفاتیج الجنان سے بیان کیاجا تا ہے۔

ا۔ تواب زیارت، حج، عمرہ، جہاد سے بدر جہازیادہ ہے۔ زیارت باعث مغفرت ہے،سبب آسانی حساب روزمحشرہے بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ دعا قبول ہونے کا وسلہ ہے زیادتی عمر وروزی اور حفاظتِ جان ومال اور حاجت برآری، رنج وغم کے دور کرنے کا سبب ہے۔ زیارت کا کم سے کم ثواب یہ ہے که گناه معاف ہوجاتے ہیں۔

۲۔ زیارت نہ کرنا جب کیمکن ہویا دل کا آروزئے زیارت سے خالی ہونا دین وایمان کانقص ہے اور حقوق پیغمبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک بہت بڑے ق کا ضائع کرنااورادانہ کرناہے۔

جو شخص سفر زیارت پر روانه ہونے کا ارادہ کرے وہ روانگی سے قبل تین روزہ ر کھے اور تیسر بے روز غسل کر کے اپنے اہل وعیال کورخصت کرے۔

۳ گھرے <u>نکاتو</u> ذکرخدااس کی زبان پرجاری ہو۔

جس طرح حضرت امام حسین بھو کے، پیاسے، غبار آلودہ غم ناک شہید ہوئے

#### فتوؤل کے اختلاف کی وجہہ

باوجوداس کے کہ تقریباً پچھلے دس سال سے تحریر وتقریر کے ذریعہ مومنین کے سامنے مسلہ تقلید بیان ہور ہا ہے۔ مگر جو حالات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی اس موضوع پر بار بار اور بہت کچھ لکھنے اور بیان کرنے کی ضرورت ہےاس سلسلہ کی پہلی غلط ہمی بیدور ہونا چاہئے کہ تقلید نہ کسی سے عقیدت رکھنے کا نام ہے۔ نہ کسی سے محبت کا نام ہے نہ کسی کی تقلید کی نیت کر لینا تقلید ہے۔ بلکہ جس طرح ہرفن کے ماہر سے اس کے فن سے متعلق امور میں رجوع کیا جاتا ہے۔اسی طرح احکام دین کے ماہر فقیہ سے احکام دین معلوم کرنے کے لیے رجوع کیاجا تا ہے۔اسی رجوع کا نام تقلید ہے۔

فقیہ قرآن وحدیث سے دلیل کے ذریعہ احکام دین معلوم کرتا ہے اور تقلید کرنے والافقیہ کے فتوی پڑمل کرتا ہے۔ چونکہ حکم خدامعلوم کرنااوراس پڑمل کرناایک عملی مسکد ہے جس میں صرف محبت یا عقیدت یا نیت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم جس کی تقلید کریں گے اس سے بیشک محبت کریں گے اس سے عقیدت بھی رکھیں گے۔اس سے مسائل معلوم کرنے کی نیت بھی رکھیں گے۔ مگران امور کا تعلق اضافی ہے۔اصل مسکلہ تقلید سے ان کا کوئی رابطہ ہیں ہے۔

دوسری غلط فہی جو بہ کثرت وبہ شدت پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب فقہ

ہیں۔زائر کواسی حالت میں زیارت کے لیے حاضر ہونا جا ہے۔اورزیارت کر کے وطن واپس ہونا چاہئے ۔ کر بلائے معلیٰ کووطن نہیں بنانا جاہئے۔

éro}

۲۔ سفرمیں سادے کھائے۔ لذیذ کھانوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔

ساتھیوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ مجبوراور تھکے افراد کی خدمت کرے۔ابیاسفرنہ کرےجس سے شان اور تکبر واضح ہوتا ہو۔

۸۔ زیارت سے بل شبیح ، ذکر خدا ، دعامیں جو منقول ہیں پڑھے ، زیارت کے بعد کم از کم دور کعت نمازی ﷺ ورنه جس قدر زیاده نمازیں ممکن ہوں پڑھے۔روزانہ واجب اورسنتی نمازیں حرم میں پڑھے۔

ان چندامور سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ اسلام کردار سازی کا بہترین ذریعہ ہے۔مہربان خدانے ہم کویہ آسانی بھی دی ہے جوحرم میں حاضر نہ ہوسکے وہ جہاں ہو وہاں سے زیارت کرے اور منقول زیارتیں پڑھے۔ ہم حرم میں ہوں یا دور سے زیارت پڑھیں ضریح اقدس کو بوسہ دیں یا امام بارگا ہوں میں حاضری دیں ہم کو بہرحال پی خیال رکھنا ہے کہ ہم ایسی صورت، سیرت، لباس، رفتار، گفتار کے ساتھ حاضر نہ ہوں جوحضرت کو ناپیند ہیں ورنہ سب سے بڑا بدنصیب وہ ہوگا جس کی حاضر حضرت کو ناپیند ہو۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم روزانہ زیارت کریں اور روزانہ اپنا حساب کریں کہ ہمارے اندر کوئی ایسا عیب باقی تو نہیں ہے جو حضرت کو نا گوار ہو۔ اگر خدانخواستہ ایسا کوئی عیب باقی ہے تو اسے دور کرتے رہیں تا کہ روز ہروز ہم حضرت کی قربت حاصل کرتے رہیں۔

ایک ہے تو علماء کے الگ الگ فتو کی کیوں ہوتے ہیں۔اس غلط فنہی کے ازالہ سے پہلے اس حقیقت کی طرف بھی متوجہ ہونا جاہئے ۔صرف ایسانہیں ہے کہ بھی بھی الگ الگ علاء کے فتویٰ الگ الگ ہوتے ہیں۔ بلکہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی عالم کا فتویٰ ایک ہی مسکلہ مین بار بارتبدیل ہوتا ہے۔مسکلہ کاحل جانے کے لیے ضروری ہے بیجاننا که جهان دین کی دوقشمیں ہیں۔اصول دین اور فروع دیں۔ وہاں فروع دین کی بھی دوشمیں ہیں۔

**€** 1^∠ }

ضروريات دين ـ

(۲) جوضروریات دین ہیں ہیں۔

جن چیزوں پر تمام اہل دین کا اتفاق ہوتا ہے۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوۃ وغیرہ ان کوضروریات دین میں شار کیا جاتا ہے۔اورن پرا تفاق نہیں ہے جیسے تیمّم ، وضواور عنسل کا کممل بدل ہے کہ وضو وغسل کے بعد جتنے کام جائز ہیں وہ سب تیم کے بعد بھی جائز ہوجائیں گے یا نامکمل اور ناقص بدل ہوتا ہے کہ صرف واجب عبادت ادا ہوسکتی ہے۔ بیاورایسے بہت سے مسائل ہیں جوغیرا تفاقی ہیں۔ لہذاان کا شارضروریات دین

چونکہ ضروریات دین میں تھم خدا متفقہ طور پر معلوم ہے۔ لہذا تقلید کی ضرورت ان میں نہیں ہوتی ہے لیکن جوامور ضروریات دین میں نہیں ہیں ان میں تھم خدا فقیہ کو معلوم کرنا ہوتا ہے۔فقیہ قر آن،حدیث ہے حکم خدامعلوم کرتا ہے عقل اورعلماء کے اتفاق واجماع سے احکام خدامعلوم کرنے میں مدد لیتا ہے، اصول فقہ کے قواعد بھی تکلیف شرعی معین کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔غرضکہ فقیہ ہرمسکہ میں موافق اورمخالف دلائل کو

سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ البذاب بات قدرتی ہے کہ علماء کے فیصلہ الگ الگ ہوں بلکہ ایک ہی عالم جب بار بارمسکلہ کے مخالف وموافق دلائل پرغور کرتا رہتا ہے تو خوداس کا فیصلہ بھی تبدیل ہوتار ہتاہے۔

فتوے کا اختلاف ویساہی ہے جیسے ایک ہی تقمیر میں انجنیئر ول کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک ہی مقدمہ میں مختلف عدالتوں کے فیصلہ میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک ہی مریض کے علاج میں ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے۔ بلکہ خودایک ہی ڈاکٹراینی رائے میں تبدیلی کرتا ہے۔اجتہاد واشنباط و تحقیق کے بعد فیصلہ اور رائے میں اختلاف ببیراہونالازمی ہے۔اس طرح مسائل میں فقیہوں کی تحقیق وفیصلہ میں اختلاف بھی طبعی وقدرتی ولازی ہے۔

جس طرح ایک قانون کی روشنی میں ایک مقدمه میں مختلف عدالتیں فیصله کرتی ہیں اور حکومت کاعملہ ان کے فیصلوں برعمل کرتار ہتا ہے۔ بھی ایک ملزم مجرم قراریا تا ہے اوراہے جیل میں بند کیا جاتا ہے بھی اسے کوئی عدالت بری قرار دیتی ہے اور وہی عمله اس مجرم کوچھوڑ دیتا ہے بھی سپریم کورٹ کے فیصلہ پر چھوڑنے والے ہی دوبارہ گرفتار کرکے بند کرتے ہیں اور ہرعدالت اپنے فیصلہ میں حق بجانب قراریاتی ہے اوراس کے احکام پر عمل کرنے والاعملہ حکومت بھی اپنے عمل میں حق بجانب قراریا تاہے۔

اسی طرح مختلف فتوی دینے والے فقیہ اور ان کے فتوی برعمل کرنے والے مومنین سب حق بہ جانب ہیں۔ چونکہ ہرایک نے اپنے فرض اور ڈیوٹی کوادا کیا ہے۔ لہذا ہرایک کوخدا کے یہاں پوراپورا ثواب ملے گا۔

ند بهب کسی برنا قابل برداشت بوجهنهیں ڈالتا۔ چنانچہ مقلد جس فتوی کوجانتا

ہے اس پراس وفت تک عمل کرسکتا ہے جب تک اسے پیرنہ معلوم ہوجائے کہ فقیہ نے اپنا فتو کی بدل دیا ہے۔ تبدیل شدہ فتو کی کاعلم حاصل کرنا ضروری نہیں قرار دیا گیا ہے۔ البتہ تقلید کرنا واجب ہے۔ فرض ہے، ڈیوٹی ہے لہٰذا جس نے تقلید نہیں کی وہ اپنے فرض میں کوتاہ درہا۔

بنابریں جب سے تقلید شروع کرے گا۔اس کا فرض ہوگا کہ قبل تقلید اعمال کا خود محاسبہ کرے اور جواعمال اس نے خلاف مسائل فقیہ انجام دیئے ہیں ان کی درسی فقیہ کی ہدایت کے مطابق ،اعادہ ، قضا ، کفارہ وغیرہ کی شکل میں کرے۔ یہ بوجھاس پرخوداس کی فرض ناشناسی کے ہاتھوں عائد ہوا ہے مذہب عمل کی آسانی دیتا ہے۔ بے عملی کی چھوٹ نہیں دیتا ہے۔

# مسائل فنهي كولمي رخ د بيجئے

لال بجھکو ہمیشہ سے پائے جاتے ہیں۔ان کا دوسرانام ہر دخل بھی ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں ان کا وجود عرصہ دراز سے پایا جاتا ہے۔ کس کو ہر مرض کی دوامعلوم ہے۔
کوئی ہرکام کی اپنی ایجاد کردہ دعا بتانے پر تیار ہے مگر ان سب کولوگ جھڑک دیتے ہیں حقارت سے دیکھتے ہیں۔البتہ مذہب کے لال بھکڑوں اور ہر دخلوں کی بڑی آؤ بھگت ہے۔اسی آؤ بھگت کود کھے کرلوگ ذاکروں، پیش نمازوں اور علاء پر طنز بھی کرنے گئے ہیں اور علم عمل کے کورے مذہب کو ذریعہ آمدنی بنانے کی طرف دوڑے چلے آرہے ہیں۔ اور علم عمل کے کورے مذہب کو ذریعہ آمدنی بنانے کی طرف دوڑے چلے آرہے ہیں۔ چنانچہ بچھودن پہلے طبیعت قرآن فہموں سے عاجز تھی۔

اب ندہبی لال بجھکڑوں کی نئی نسل نگل ہے۔ جن کی مسائل فہمی لوگوں کو گمراہ بنانے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ ضرورت ہے کہ علماء سے مسائل سمجھے جائیں اعلم سے پوچھے جائیں اور لال بجھکڑوں کے نکات کوردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے۔ یہاں چند مسائل کی تشریح کی جاتی ہے تا کہ گمراہی نہ پیدا ہو بلکہ اہل علم سے مسائل فہمی کی عادت پیدا ہو۔ میں خود بھی اہل علم نہیں ہوں۔البتہ اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے عادت پیدا ہو۔ میں خود بھی اہل علم نہیں ہوں۔البتہ اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہوں۔

شریعت کا متفقہ مسکلہ ہے کہ جب انسان کی جانی یا مال یا عزت خطرہ میں پڑ جائے تو حسب ضرورت شریعت کے احکام ملتوی ہوجاتے ہیں۔عزت کے خطرہ میں

یڑنے کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ لوگ اس قدر تو ہین کریں اور مذاق اڑا نیں کہ اس مذاق سے پیدا ہونے والی نکلیف کوعقلاء نا قابل برداشت قرار دیں تو الیں صورت حال میں شریعت کا ہر تھم ملتوی ہوجائے گا۔ آقائے خوئی مد ظلہ العالی نے اس اصول پر توشیح المسائل میں ڈاڑھی کے منڈانے کواس وقت جائز قرار دیا ہے جب ڈاڑھی عزت کے لیے خطرہ بن جائے اور نا قابل برداشت توہین، مٰداق اور مسخرہ بن کا سبب بن جائے۔ کیکن شریعت اور مرجع اور فقیہ کا مذاق اڑانے والوں نے اور شریعت کے نام پر ڈاڑھی منڈانے والوں نے اس مسکلہ کے بیمعنی قرار دے لئے ہیں کہلوگ مذاق اڑاتے ہیں لہذاہم نے آقائے خوئی کے فتوں کے مطابق ڈاڑھی منڈادی ہے۔ان کو یادر کھنا جاہئے کہ ڈاڑھی بھی دوسرے احکام شریعت کے التواء کی طرح اس وقت منڈے گی جب تقیہ کا موقع ہوگا۔ورنہیں۔

& a1 }

آج دنیا کے سارے شیعہ یا آ قائے خوئی کی تقلید میں ہیں یا آ قائے خمینی کی تقلید میں ہیں۔ان دونوں حضرات کے علاوہ بھی آقائے گلیا نگانی، آقائے منتظری، آ قائے مشی، آ قائے شیرازی (مشہد) اور دیگر علماء پائے جاتے ہیں جوکل کے اعلم ہونے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کی پریشانی نہیں جاتی کہ ایک وقت میں دوعلماء کے اعلم ہونے کا جواز کیا ہوگا۔ان کونہیں معلوم کہ اعلم نہ الکشن سے ہوتا ہے نہ سکشن سے ہوتا ہے نة تقرراورا نتخاب كاكوئي اورطريقه ہے۔ كيونكه انتخاب اورتقرر ہوتا ہی نہيں ہے۔ بلكہ جس طرح سب سے اچھا سرجن سب سے اچھا قانون دان ۔ سب سے اچھا نجینئر ماہرین کی رائے سے طے ہوتا ہے اسی طرح اعلم بھی ماہرین علم فقہ کی رائے سے طے ہوتا ہے۔ ماہرین کی رائے بھی متفقہ ہوتی ہے اور بھی ایک سے زائد افراد کے لیے الگ الگ

ماہرین رائے دیتے ہیں۔لہذا اعلم کے لیے کئی ناموں کا آنا ایک فطری طریقہ کارہے۔ جس پر کوئی جبر مسلط نہیں کیا گیا ہے۔عوام کے لئے جس فقیہ کا اعلم ہونا شریعت کے قواعد کے مطابق ثابت ہوجائے یا جس کے لیے گمان ہوجائے اس کے مسائل پڑمل کرنا کافی ہوتا ہے۔ بیشر بعت کی سہولت بھی حاصل ہے۔

طلاق یا وفات کے بعد بیوی یا بیوہ کوعدہ رکھنا ہوتا ہے۔طلاق کا عدہ اس بیوی کے لیے نہیں ہے جس سے جنسی تعلقات قائم ہی نہیں ہوئے یا جو نابالغ ہے یا جس کے حیض آنے کاس گذر چکا ہے۔غیر حاملہ مطلقہ کا عدہ تین حیض ہیں یعنی تیسراخون دیکھتے ہی عدہ ختم ہوجا تاہے بشرطیکہاس کےایام کی رفتار مشحکم ہو لیکن جس کی رفتار غیر طبعی وغیر مشحکم ہومثلًا م ماہ میں ایک بارخون آتا ہوتواس کا عدہ تین مہینہ ہے۔اور حاملہ مطلقہ کا عدہ وضع حمل ہے۔ان مسائل کود مکھ کرآ دمی کوخیال ہوتا ہے کٹسل کے تحفظ کے لیے عدہ رکھا گیا ہے۔لیکن عدہ وفات غیر حاملہ ہیوہ کوبھی بہر حال ۴۸ ماہ دس دن رکھنا ہوگا چاہے جنسی تعلقات نه قائم ہوئے ہوں یا ہوی نابالغہ ہویایا کسہ ہویعنی ماہواری کاس ختم ہوگیا ہو۔اور حامله بیوه کووضع حمل اور ۴ برماه دس دن میں جو مدت زیاده ہوگی اتنے دن عده رکھنا ہوگا۔ اس مسئلہ کود کچے کرآ دمی سوچتا ہے کہ جب نسل کے مشتبہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے تو بھی ۸؍ ماہ دس دن کا عدہ کیوں رکھا گیا ہے۔لیکن اگران کے پیش نظریہ بات ہوتی کہ شوہر کے مرنے پر شریعت نے بیوی کے لیے سوگ واجب کیا ہے کہ وہ عدہ کے زمانہ میں زینت کاسامان نهاستعال کرے توان بریہ بات واضح ہوجاتی کہ عدہ جہاں حفاظت نسل کے لیے ہے وہاں زندگی کی شرافت کو باقی رکھنے کے لیے سوگ کے طور پر بھی ہے۔اسی طرح اگرالجھے مسائل سلجھائے جائیں علم اور اطمینان میں اضافہ ہوگا۔

لائیں گے۔لہذاشک پیراستہ نکالتاہے کہ مال پہچا ننااور قیمت چکاناان کونہیں آتا ہے لہذا خریدوفروخت میں چھوہڑ ہیں لیکن ان عورتوں کوسوچناریا ہے گاسب سے پہلے انہوں نے پھو ہڑین کیا، جو پھو ہڑکوشو ہر بنایا اور بیٹے کواپنی پرورش کے ذریعہ پھو ہڑ بنایا۔ پھر دوسرا پھو ہڑین بہے ہے کہ جو ہے اس پرصبر کرنے کے بجائے پھو ہڑین کو محلے اور عزیزوں میں بانٹ کرائے گھر کی عزت کو کم کررہی ہیں جوسب سے بڑا چھو ہڑ بن ہے۔اس بماری کا سببایی عقل کوزیادہ سمجھنا ہے۔ جبکہہ سب سے بڑی بے عقلی ہے کہ ہم اپنی عقل کو بھی نہ جان سکیں کہ گتی ہے۔سکون سے وہ مخص رہتا ہے جو دوسروں کو جاننے کے پہلے اپنے بارے میں واقفیت حاصل کرتا ہے۔ اور ہمیشہ اپنی حقیقت کو یاد رکھتا ہے۔ ایسا انسان کا یارہ نہ چڑھتا ہے نہاتر تا ہے۔ بلکہ سلاب وطوفان اور خشکی اور سو کھے رو کھے بین کے بجائے اپنی مناسب رفتار پراس کی زندگی بہتی رہتی ہے۔گلیوں میں گھوم کر گھروں پر مال بیجنے والوں کوعورتوں ہی سے سابقہ بڑتا ہے لہذاوہ پہلے ہی سے ایک کے اکیاون بتاتے ہیں اورا کیاون گھٹاتے گھٹاتے بھیعورتیں ایک سے زیادہ پر مال خرید لیتی ہیںعورتیں خوش کہ ہم نے اکیاون میں ۴۹ گھٹا گئے۔اور مال بیچنے والاخوش کہ ہم نے دونے دام پر مال پیج لیا۔ایک روپیہ مال کا ایک روپیہ ستاخرید نے کے شوق کا اورشکی مزاج کاعورتوں کودینایر تاہے۔

مردبھی عورتوں سے کم نہیں ہوتے ہیں۔ستاخریدنے والے ترکاری منڈی میں شامل کو بلکہ رات کو جاتے ہیں کہ ستا مال خرید لائیں۔منڈی میں دوطرح کے دوکا ندار ملتے ہیں۔ایک وہ جن کی مستقل دوکان منڈی میں ہے مگر وہ بھی اپنا مال منڈی میں دوسروں کے ساتھ لگاتے ہیں تا کہ ایک دوکان کی دودوکا نیں ہوجا ئیں اور جو جہاں

# عبادت کرو

€ar}

#### عبادت كوعادت نه بناؤ

سستی چیز خریدنا ہر شخص کو پیند ہے۔ گرا کثر سستی کے چکر میں نقصان ہوتا ہے۔اسی لیے کہاوت ہے کہ مہنگاروئے ایک باراورستاروئے بار بارےورتوں کوستی چیز خرید نے کا شوق کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ چونکہ عورتوں کا عام مزاج شکی ہوتا ہے لہذا ہر قیت کووہ زیادہ مجھتی ہیں اور ہر مال کووہ وزن سے کم مجھتی ہیں۔ لانے والا ان دونوں با توں میں ان کی نظر میں مشکوک رہتا ہے کہ کم دام میں لایا ہے اور زیادہ پیسے بتا تا ہے یا کم لایا ہے اور باقی مال کے بیسے بچا گئے ہیں۔شک بھی کم زیادہ ہوتا ہے۔لہذااس مزاج کی عورتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں کچھکولانے والے ملتے ہی نہیں کہکون لائے کہلائے بھی اور بے ایمان بے۔اگر بیعورتیں یا در کھیں کہ اکثر بد گمانیاں حرام ہوتی ہیں اور بد گمانی کرنے والاسخت گنا ہگار ہوتا ہے تو ساج کا سدھار ممکن ہے قرآن مجیداس کے لیے شفا ہے جواس کے احکام پڑمل کرے۔اسے پڑھے۔ سمجھے اور سمجھنے میں اہلبیت علیہم السلام کی حدیثوں سے مدد لےاس کی بیاری مجھی دورنہیں ہوسکتی جودواسے دور بھا گے اور بیاری کو خوبی مجھ کرعادت بنائے۔شکی مزاج عورتیں اپنے شوہراور بیٹے وغیرہ کو پھو ہر مجھتی ہیں۔ چونکہان کے بارے میں بے ایمانی کا خطرہ نہیں ہے کہ دام زیادہ بتا کیں گے یامال کم بہت کہنے سننے برراضی ہوئے تو قریب ہی کسی کے گھر کے سامنے بھینک آئے ۔ صبح بڑوتی نے گالیاں پھیکنا شروع کی۔ رات کو جائیں گے سڑی ترکاری خرید لائیں گے ہمارا درواز ہ اور گلی سڑائیں گے۔ گراپنی سڑی عقل نہ بدلیں گے۔اس پوری کہانی اور داستان کا ماحصل ہے کہ حریص انسان مقدار اور کوانٹیٹی کے عاشق ہوتے ہیں۔خوبی ، معیار اور كواليثي يرنظرنهيس ركھتے ہيں ۔

رمضان کے مہینے میں ثواب کے حریص بھی یہی غلطی کرتے ہیں کہ عبادت کی مقدار بڑھاتے ہیں۔عمدہ کوالیٹی کی عبادت کرنے کا شوق نہیں رکھتے ہیں۔ بیشک انسان میں خدانے لا کچ اس لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا کے بجائے آخرت کی لا کچ کی جائے۔ ہدایت کی لالچ کی جائے۔ دین اورعلم دین ویا بندی دین وقعلیم دین کی لالچ کی جائے۔ یمی لا کچ اس قدممدوح ہے کہ حضور کوخداوند عالم نے امت کی ہدایت کا حریص لے کر حضور کی تعریف کی ہے۔

مگر برا ہوشیطان کا وہ آخرت کی لالج میں بھی گھس پڑتا ہے۔اورعبادت کی تعداد بڑھانے کا شوق دلا کرعبادت کے معیار کو کم کرتے کرتے اتنا کم کردیتا ہے کہ عبادت عبادت نہیں رہ جاتی ہے۔عبادت صرف حکم خدا کی تعمیل کا نام ہے۔اگر روزہ بچہ کی پرورش میں رکاوٹ بنے دودھ کم ہوجائے۔ بچے بھوکا رہ جائے تو روز ہ حرام ہوگا لیعنی اب روزہ نہ رکھنا عبادت ہوگا۔ شیطان سمجھا تا ہے خدا کے لیے بچہ کو بھو کار کھنے میں ثواب اور بڑھ جائے گا اور ماں شیطان کے چکر میں بڑ کرخودروزہ رکھتی ہے جو فاقہ ہے۔ گناہ ہے عبادت نہیں ہے اور ماں کی مامتا کو تقدس کے دھو کے میں لاکر بچے کو بھو کا رکھتی ہے اور بھوکے بچہ کود مکھ کرخوش ہوتی ہے کہ میں نے کتنی بڑی قربانی خدا کے لیے دی ہے۔ یہ

مچنس جائے اچھاہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جوتر کاری سنری اپنے کھیت، باغ سے لاتے ہیں اور سرشام یا رات گئے تک واپس ہوجانا جاہتے ہیں۔ان کے مال کے پہلے خریدار منڈی کے مستقل دوکا ندار ہوتے ہیں جن کے بہت سے ایجنٹ دام لگاتے اور نیلام میں حصہ لیتے پھرتے ہیں۔ بیلوگ بیلوگ سب سے اچھامال سب سے کم دام پر خرید کراطمینان سے مہنگے داموں پر بیچتے رہتے ہیں۔البتہ شام کو کچھلوگ اپنامال بچے کر دوکان بڑھانے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ان میں بیچنے والوں کی تاک میں ستا مال خریدنے والے سرشام یا بعد مغرب آتے ہیں ، اور بغیر وزن کے ڈھیریوں کی شکل میں رکھامال خریدتے ہیں اینے خیال میں کم دام پر ڈھیروں مال خرید لیتے ہیں مگر گھر جاکر معلوم ہوتا ہے تعدادتو بہت ہے مگر زیادہ تر سڑا ہے۔ سوکھا ہے۔ بیکار ہے۔ مال جتنا مقدار میں زیادہ ہے۔ مال کا معیارا تناہی کم ہے بیلوگ مقدار اور کوانٹیٹی کے حریص اور عاشق ہوتے ہیں۔خوبی اور معیار، اچھائی اور کوالیٹی سے بےخبر ہوتے ہیں۔خوش خوش بغیر مزدور کے ہانینے کا نینے سڑا سوکھا مال منڈی سے لا دکر گھر لاتے ہیں پھر تعریف طلب نظروں سے گھروالوں کود کیھتے ہیں مگر بیٹی، بیوی، خادمہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں ساگ سڑا ہے۔شلجم جڑیلے ہیں۔ٹماٹر کھینک دینے کے قابل ہیں۔مولی کے منھ کے بجائے چبانے والیمشین درکارہے۔ترئی میں جالے پڑے ہیں۔لوکی سخت ہے۔گل نہیں سکتی۔ یسے گئے، پسینہ خشک نہیں ہوا اور تعریف کے بجائے صلواتیں سننے کومل رہی ہیں۔ مگریہ حبوٹی تسلی میں لگ جاتے ہیں روپیکاوشلجم ہے ایک روپیہ میں کلولا یا ہوں ۔خراب نکال کر بھی ۲ رکلونو اچھا نکلے گا مگر وہ شانجم ایسے جم گئے ہیں کہ بکری نے بھی سونگھ کرمنھ ہٹالیا ہے۔ ابعورتیں لڑکوں کی خوشامد کررہی ہیں کہ سڑی تر کاری باہر پھینک آؤ۔وہ سنتے نہیں۔ پھر

تلاوت۔ کیجھٹم وغصہ، کیجھافطاری کی تاخیر کے باعث نڈھال تھے۔جبکہ تاخیر کا سبب بھی خود ہی تھے۔ گھر میں روز ہ کھو لنے کا ماحول نہیں تھا کیونکہ بد مزاجی نے سب کی زبانیں کھول دیں تھیں۔سوچا ایسے میں مسجد بہتر ہے۔ مگر وہاں بھی پہلے سے ان کے ایسے بہت سے دفتر ،گھر ، بازار سے بگڑے دل جمع ہو چکے تھے۔ نمازی کم تھے۔ بگڑے زیادہ تھے لہذا برتن مکرا گئے شور میں نماز دب گئی۔ گالی آمیز جھکڑے جماعت پر چھا گئے۔ پیشماز صاحب نے سنتی نماز میں پناہ لینا بہتر خیال کیا۔اوروہ بھی کچھ خفا خفا نماز پڑھ رہے تھے کیونکہان کی افطاری بھی آج لیٹ تھی اور آئی بھی تو عادت کے مطابق نہتھی بلکہ عبادت کے مطابق سادی سادی سی تھی۔مومن کی افطاری اگر پیش نماز کو دیدی جائے تو بھلا عادت پر بار کیوں نہ ہوگا۔اورا گرا فطاری میں مومن اور پیش نماز میں فرق نہ ہوسکا تو پھر الیی سادی پیش نمازی سے فائدہ؟ ان تمام برائیوں کے علاج کے لیے ضرورت ہے کہ عبادت میں بھی کسی چیز کوعادت نہ بننے دیا جائے ورند آ دمی عادت کو پورا کرنے کے چکر میں اپنے کوبھی دوسروں کوبھی کھودے گا۔اور جب خیال عادات کو بورا کرنے کا رہے گا تو قربةً الى الله كى نيت مك جائے گى اور عبادت عادت رہ جائے گى۔عبادت نہيں رہے گی۔ یہی حال ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے جونما زوں کے بعد دل لگے یا نہ لگے۔ضروری کاموں میں جا ہے خرابی آ جائے مگر وہ مقررہ وظیفہ او ٹے بغیر مصلیٰ نہیں چھوڑیں گے۔اور اگر مجبوراً چھوڑ دیں گے تو دن بھران کے دل کوشک گھیرے رہے گا کہ وظیفہ نہیں پورا ہوا کہیں آج کوئی نقصان نہ ہوجائے ۔کوئی کام نہ بگڑ جائے ،کوئی بلانہ آ جائے حالانکہ اول تو دنیاعمل کی جگہ ہے جز ااور سزا کی جگہ نہیں ہے۔ پھر رحیم وکریم خدابندوں سے زیادہ اپنے بندے کی مجبوری کو جانتا ہے اورنظر کرم کرتا ہے۔ جب بندے مجبوری کے ایسے موقع پررخم

قربانی نہیں ہے بلکہ نافر مانی ہے۔ لیکن ہماری عادت ہے کہ ہم جسے اچھاسمجھ لیس وہی کریں گے حالانکہ عادت عبادت نہیں ہے۔اس کی دوسری مثال سے ہے کہ مال نے مجمع یا پنچ یارے کی تلاوت کی عادت ماہ مبارک میں شروع کی ہے۔ بچےرور ہاہے، گندگی میں یڑا ہے،اور ماں تلاوت میں گئی ہے۔جلدی جلدی تلاوت کررہی ہے۔حرف کٹ رہے ہیں۔زیرزبر غلط ہورہے ہیں۔وقف ووصل کےنشانات کے اوپر سے تلاوت چھلانگ لگار ہی ہے کہ کسی طرح یا نج پارے ہوجائیں بھی بچہ کو شکتی ہے۔ بھی اس کے بڑے بھائی بہن کوکڑی،'ہوں'' کے ذریعہ تلاوت کے درمیان ڈپٹتی ہے کہ بچے کو جیب کرالو۔ تلاوت کی عادت جب پوری ہوجاتی ہے تو پہلے بچہ پر غصہ کرتی ہے کہ تلاوت کے وقت شیطان بن جاتا ہے حالانکہ وہ اس وقت نہ صرف معصوم بچہ تھا بلکہ مظلوم بھی تھا۔جس پر تقدّس اورعبادت کے نام ظلم ہور ہا تھا۔حالا نکہوہ عادت تھی عبادت نتھی۔اسی طرح گھر میں کینے کا سامان نہیں ہے۔شام ہورہی ہے روز ہ دارعور تیں نڈھال ہیں۔ دن ڈھل کر ختم ہونے والا ہے مگر سامان لانے والے گھر کے مرد کے ابھی روز مرہ کے مقررہ یارے نہیں پورے ہور ہے ہیں۔عورتوں کے کا نول میں اس تلاوت کی آواز آرہی ہے جو تلاوت کم ہے بلکہ یارے جلدی جلدی اوٹے جارہے ہیں اور مرد کے کان میں عور توں کے طعنے اور فقرے آرہے ہیں۔ صبح دوستوں میں رہیں گے۔ روزہ گپ بازی میں بسر کریں۔شام کوہم کوستانے کے لیے قرآن پڑھنے بیٹھیں گے۔خداخدا کر کے تلاوت ختم ہوئی۔اور تلاوت ختم ہوتے ہی بنام خدا ایک زبر دست جھگڑا ہوا شیطان کی بن آئی زندگی بندگی دونوں کی کرکری ہوگئی جب کچھ جھکڑاتھا تو تھیلا لے کرسامان لانے گئے باقی لڑائی دوکا نداروں سےلڑے۔گھر میں سامان لاکر ٹیکا تھکی عورتوں نے کام شروع کیا۔ یہ پچھ تعليم اورملا زمت

ڈارون بندر سے آ دمی نہ پیدا کرسکا۔البتہ غلط واحقانہ نظریات پیش کرنے والفلسفيوں کی صف اول میں جا کھڑا ہوا۔لیکن خدائے قادرنے آ دمیوں کو جناب آ دمّ سے اور آ دم کومٹی سے پیدا کیا۔ اور اس متی سے انسان کے علاوہ جانور بھی پیدا کئے۔ دونوں کوالگ صنف قرار دیا۔ لیکن مٹی نے اپنا زور دکھایا انسانوں میں جانوروں کے اوصاف کی جھلک آگئی اور جانوروں میں انسانی خصائل کا جلوہ دکھائی دینے لگا جہاں جانوروں میں انسانی ذہانت کے نشانات ملتے ہیں وہاں انسانوں میں جانوروں کی بے عقلی کے مقامات بھی ملتے ہیں۔ بے وقو فی ،حماقت ، بےحسی ، بہتین جانور بلندر تبہ کے ما لک ہیں جن کولوگ گدھا، بھیڑاور بھینس کہتے ہیں۔گدھاضرب المثل ہے۔ بھیڑنا مور ہے بھینس اپنا جواب آپ ہے۔ انسانوں میں بھی ان جانوروں کے نمائندے یائے جاتے ہیں۔جیٹھ بیسا کھ میں موٹا ہونا اور ساون بھادوں میں دبلا ہونا گدھے کے لیے مشہور ہے لیکن انسانوں میں بھی ایسے ہیں جن کوروزی کے لیے کام کرنایڑ تا ہے تواییخ کو دکھی محسوس کرتے ہیں اور جب برکاری میں فاقے کرتے ہیں تو حیاریائی کے باندھ تو ڈکر ا پنے کو تکھی محسوں کرتے ہیں اگر بھینس کسی کو کچل دے اور کسی سے اس کا جسم چیل جائے ان فکروں سے بے نیاز ہوکر چلتی رہتی ہے اور کسی کی تقید کا کوئی اثر نہیں لیتی ہے تو انسانوں میں بھی کچھالیسے ہیں جو دولت، لا لچ، ترقی فیشن،شہرت وغیرہ کے نشے میں

کرتے ہیں تو مالک کرم کیوں نہ کرے گا۔ تصور بلاء نقصان بھی وسوسہ شیطانی اور ابلیسی اور اندیشہ غیر اسلامی ہے۔

حضرت امیرالمومنین نے اسی لیے فرمایا ہے کہ عبادت کرویعنی ہرکام صرف حکم خدا کے مطابق کرو اور صرف اس کی خوشنودی عاصل کرنے کے لیے کرو عبادت کو عادت نہ بناؤ ورندا پنی تسکین کے لیے جو کام کرو گے وہ قربۂ الی اللہ نہ ہوگا لہذا یا در کھو عادت عبادت نہیں ہے۔

اس لیےعبادت کرو۔عبادت کوعادت نہ بناؤ۔

دہت سماج میں دوسروں کو تحلتے ہوئے اور اپنی روح واخلاق وسکون کوزخمی کرتے ہوئے زندگی کا سفر طے کررہے ہیں۔

اگر گدھے اور بھینس کے خصائل والے انسان پائے جاتے ہیں تو بھیڑ بے حاری کیوں محروم رہ جاتی انسانوں نے اپنے میں اس کے نمائندے بھی پیدا کر لئے۔ بھیڑکا قومی خاصہ رہے ہے کہ اگلی بھیڑ کے پیچھے ہر بھیڑ چلے گی جاہے سب کنویں میں گر جائیں بلکہ کچھ کے گرجانے کے بعد باقی بھیڑوں میں جلد گرنے اور کنویں کی مہلک گہرائی تک پہنچنے کا شوق پیدا ہوجا تاہے۔

ہم انسانوں میں بھی اکثر کا حال یہی ہے۔ہم زندگی میں راہ اور روش اینے ذہن سے طنہیں کرتے بلکہ ساج کی اگلی بھیڑوں کی تقلید کرتے ہیں۔اسی تقلید کا نام فیشن ہے۔اسی تقلید کا نام رسم ورواج ہے۔اسی تقلید کا نام ترقی پیندی ہے۔

لڑ کیوں کی تعلیم۔ مشترک تعلیم۔ نامحرموں کے مشترک اور بے تکلف اجتماعات، مذہب، اخلاق اور روحانیت سے متصادم روش کو جان دینے کی حد تک اپنانے کی کوشش کرنا سب اسی نابینا تقلید کا نتیجہ ہیں۔ جورائج ہوجاتے ہیں اس کا بجالا نا واجب ہے۔رائج کےخلاف سوچنا حرام ہے۔اس کےخلاف آواز اٹھانا قابل گردن زدنی جرم ہے۔ کیکن گردن کٹا کر بھی بات کہی گئی ہے۔ زبانیں کٹ گئی ہیں مگر بے زبانی ترجمان بن گئی ہے۔ ہرعہد میں رائج روش کے خلاف سوچنے والے، بولنے والے، لکھنے والے پیدا ہوتے ہیں جن کی بات رفتہ رفتہ سی گئی ہے اور آخر الامررواج بدلے ہیں۔

اس مضمون میں خاص طور پر اس امر کی طرف توجہ دلا نا ہے کہ جنو بی ھند میں کم اور شالی ہند میں زیادہ تر ایسے شیعہ خاندان یائے جاتے ہیں جو صرف ملازمت

کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں تعلیم بہر حال ضروری ہے اور دنیا وی تعلیم سے زیادہ دینی تعلیم ضروری ہے۔ نہاسے چھوڑ نا ہے نہاسے ترک کرنا ہے کیکن دینی تعلیم حصول آخرت کے لیے ہونا چاہئے نہ کہ حصول معاش کے لیے۔ دنیاوی تعلیم کا مقصد صرف حصول معاش نہیں ہونا جا ہے بلکہ بہتر معاش ومعاشرت کا حصول اس تعلیم کا مقصد ہونا جا ہے ۔لیکن ذریعہ معاش کو ملازمت قرار دینا قومی خودکشی ہے۔ روزی کے دروازے کوتقریباً بند کرناہے۔

ہمارے رہبروں نے ہم کواطلاع دی ہے کہ روزی کے دس جھے میں ۹ رجھے تجارت میں ہیں۔ایک حصہ میں دوسر ہے تمام روزی حاصل کرنے کے ذرائع شامل ہیں اوران ذریعوں میں سب سے بدتر کمتر و مخضر ذریعہ ملازمت ہے۔

ملازمت میں خداصرف اس وقت یاد آتا ہے جب ہم معطل ہوجاتے ہیں ورنہ ز مانہ ملا زمت میں خدامعطل رہتا ہے ملا زمت کے باعث اولا دیں ملا زمت پررہتی ہیں بوڑھے والدین وطن میں لاوارثوں کی طرح رہتے ہیں۔ ملازمت کے بعد نجس، حرام سے بچنامشکل ہوجا تا ہے۔واجبات کی ادائیگی دینی یا بندی مفقو دہوجاتی ہے۔ملازمت کی خرابیوں کے اس رخ کے علاوہ دوسرارخ بیہ ہے کہ کوئی شخص شخواہ پراکتفا کر کے نہاینی ضرورتیں بوری کرسکتا ہے نہ چین سے اولا دکو پال سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے نہ بیاہ سکتا ہے۔فکرمندی،قرض،رسوائی ملازمت کے خاصے ہیں۔

لہذامعاشرہ کوبد لئے۔ ذہن بدلئے۔ ملازمت کے بجائے تجارت، زراعت، صنعت وحرفت وغيره كوذر بعيمعاش قرارد يجئے ملازمت كى تمكنت يرفريفته نه ہوجائے تجارت کو ذکیل پیشه نه مجھئے میاں ہونے پر فخر نہ کیجئے۔ نبیوٹی نام رکھ کر تجارت کی تحقیر نہ شام زندگی کے اندھیرے اجالے

انسان جن عقائد واعمال کا اظہار کرتا ہے اور ان کی تبلیغ کر کے دوسروں کواس راستہ پر چلاتا ہے خود بھی ان عقائد واعمال کو واقعاً صحیح سمجھتا ہے یا نہیں مذہب واخلا قیات کی تاریخ میں یہ نہایت ولچسپ سوال ہے بلکہ اتنا اہم سوال ہے جس کے معلوم ہوجانے پرانسان اپنے قدیم مذہب پر باقی رہنے یا اس کے بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔

اگرعقا کدونظریات سے ہیں تو ان کا پیش کرنے والا ان پرعقیدہ بھی رکھے گا اور موت وزیست کی شماش کے وقت بھی خصرف ان پر باقی رہے گا بلکہ شماش کے موقع پر اپنے لئے ان کو باعث تقویت و تسکین قرار دے گا برخلاف اس کے اگرعقا کد غلط اور خود غرضوں کو حاصل کرنے کے لیے دو ہروں کو آلہ کار بنانے کے لیے پیش کئے گئے ہیں تو پیش کرنے والا ان پر یقین نہیں رکھے گا اور مصیبت وموت کے موقع پر اظمینان کے بیش کرنے والا ان پر یقین نہیں رکھے گا اور مصیبت وموت کے موقع پر اظمینان کے بیائے مضطرب ہوکراس حقیقت کا اظہار کر دے گا کہ دو ہروں کو جو سمجھایا تھا خوداسے غلط سمجھتا ہے۔ زیر نظر مضمون میں آپ کے سامنے دونوں طرح کی مثالیں پیش کی جا کیں گی جن سے آپ بہ آسمانی فیصلہ کرسکیں گے کہ زندگی کا سورج جب ڈو بنے لگتا ہے تو کون اندھیرا محسوں کرتا ہے اور کون اجالا ، جس کی زندگی کی شام میں اندھیرا دیکھو بجھاو کہ اس کا راستہ غلط ہے اور جس کی شمع حیات کے گل ہونے پر بھی اجالا نظر آئے اس کے داستے کو سے سمجھو ۔ یہ اصول صرف اصول ہی نہیں بلکہ تاریخ میں اسے پر کھا جا چکا ہے اور اسی معیار پر سے سمجھو ۔ یہ اصول صرف اصول ہی نہیں بلکہ تاریخ میں اسے پر کھا جا چکا ہے اور اسی معیار پر

کیجئے۔ مزدوری کیجئے مگر ملازمت نہ کیجئے۔ مزدور آزاد ہے۔ ملازم غلام ہے۔ مزدوری، باغبانی کا شکاری تجارت ہمارے نبی وائمہ علیہم السلام نے کی ہے مگر انہوں نے بھی ملازمت نہیں کی ہے۔ ملازمت کے بے شار نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ لڑکا ملازمت نہیں کی ہے۔ ملازمت کے بیشار نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ لڑکا جب پڑھ کھی کر نوکر ہوجائے۔ گھر سنجال لے تو اس کی شادی ہولہذا ۱۲۵ اور ۳۰ رسال کی عمر سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی۔ لازمی نتیجہ ہوگا کہ لڑکیاں بھی اسی عمر تک بیٹی رہیں گی۔ عمر سے پہلے شادی نہیں بھرے گالہذ جہیز سے گھر بھرنے کا بےرحم اور تباہ کن رواج باتی ملازمت سے پیٹ نہیں بھرے گالہذ جہیز سے گھر بھرنے کا بےرحم اور تباہ کن رواج باتی رہے گالڑکیاں مستقبل سے مایوس رہیں گی ان کے والدین فرمندر ہیں گے۔ لڑکے لالچ میں شرافت وانسا نیت کھوتے رہیں گے۔ لڑکے کے والدین بے رحم سود خوروں سے میں شرافت وانسا نیت کھوتے رہیں گے۔ لڑکے کے والدین بے رحم سود خوروں سے زیادہ جلاد بن کرمطا لیے کریں گے۔ نسبتیں طے ہونے کے بعد تو ٹرتے رہیں گے۔ نریادہ جلاد بن کرمطا لیے کریں گے۔ نسبتیں طے ہونے کے بعد تو ٹرتے رہیں گے۔

اس کے برخلاف تعلیم کوزندگی کا زیور بنائے۔ دین کوزندگی کا رہبر بنائے۔ رازق سے مانگئے اور بندوں کی غلامی چھوڑ کر تجارت سیجئے اولا د کے ذہنوں کارخ بد لئے خوش حال رہۓ۔ دینداررہۓ ، دنیا کمایۓ اور آخرت ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔

عظیم فیصلے کئے جاچکے ہیں۔مباہلہ میں آنخضرت کی فتح اور نصاری کی شکست اسی اصول کے ماتحت ہوئی تھی ورنہ مقابلہ تو ہواہی نہ تھا کیونکہ نصاریٰ نے طے کیا تھا کہا گراسلام سچا ند جب نہیں بلکہ اقتدار کا ڈھونگ ہے تو نبی مباہلہ کے میدان میں ہلاکت کے خیال سے خوفز دہ ہوں گے اور فطری تقاضے کے ماتحت اپنوں کو بچا کر غیروں کو اپنے سیاسی اغراض پر جھینٹ کریں گے برخلاف اس کے اگر اسلام واقعی سچا فد جہ ہے تو نبی بے خوف ہوں گےلہذاغیروں کولانے کے بجائے اپنوں کولائیں گے۔ جب مباہلہ میں کوئی''غیر'' حاضر نه تقااور نبي گا كوئى'' اپنا'' غير حاضر نه تقا تو نصاري كويقين كرنايرًا كهاسلام سيا مذهب اور بانی اسلام کوخود اینے مذہب پر اعتماد کامل ہے۔ یہ ایسی خود اعتمادی تھی جس نے نصار کی کے اعتاد مذہبی کومنہدم کردیا نہ صرف منہدم کردیا بلکہ مجبور کردیا کہ یا توحق کا اقرار کیا جائے یا جزید کی عربیاں شکست کوشلیم کرلیا جائے نصاریٰ نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے دوسری راہ اختیار کی اور نبیؓ نے اس کو قبول کرلیا کیونکہ ہادی کا کام باطل کوعریاں اور حق کوروش کرنا ہے جوحاصل ہو چکا تھار ہا کلمہ حق پڑھنے پر مجبور کرنا نبی نے اس پراصرار نہ کیا کہ مباہلہ کرویا مسلمان ہوجاؤ کیونکہ مجبور کرنا نہ دین میں جائز ہے نہ جبر دین بن سکتا

ند ہب برخود مذہب کے میر کاروال کو یقین ہے یانہیں اسی اصول کوعملی طوریر پیش کرنے کے لیے جناب ابراہیم سے قربانی کا مطالبہ کیاجا تا ہے اور خلیل مطالبہ محبوب کو یورا بھی کردیتے ہیں، بلکہ مطالبہ بھی صرف خواب میں ہوا تھا مگر خلیل نے خواب کو صرف ایک خیال نہیں قرار دیا بلکہ حقیقت بنادیا۔خدا بھی اپنے لئے انسانی گلے کو کٹنا منظور نہیں كرتالهذاذنح كرناجناب ابراهيم كاكام تقااور فديه جيجنا خدا كافرض تقابه

اس واقعہ کے بعد بیتوممکن ہے کہ کوئی خدا کے وجود کا اقرار نہ کرے گا مگر جناب ابراہیم خدا کنہیں مانتے تھے یہ کہناکس کے لیے ممکن نہیں۔

مسلمانوں میں آنخضرت کی شخصیت پر اتحاد نظر کے بعد جو مذہبی اختلافات یائے جاتے ہیں اور جن کوفرقہ کی شکل میں شیعہ اور سنی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور کوئی ۔ مسلمان چاہتا ہے کہان اختلافات میں حق وباطل کو پہچان لے تواس کے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ وہ دیکھے سی عقیدہ جن شخصیتوں سے وابستہ ہے وہ شخصیتیں موت کے وقت اینے کواند هیرے میں گھرایاتی ہیں یا اجالے میں دیکھتی ہیں اور شیعہ عقیدہ جن شخصیتوں سے لیٹا ہوا ہے وہ حضرات موت کے وقت تاریکی میں ہیں یاروشنی میں۔موت حقیقت بھی اور حقیقت کی طرف راہ نما بھی ہے۔ جب آخرت کا سفر شروع ہوتو دیکھوکون کس حال میں آغاز سفر کررہا ہے اور اس حالت کو دیکھ کر طے کروہم کوکس کا راستہ اختیار کرنا عاہے۔ابآپ کے سامنے صرف حضرات اہلست کی کتابوں سے ان کا ذکر پیش کیا جاتا ہے جن کی شام زندگی میں اندھیرے ہیں۔

طرى جرب، صرم ۵۲ ميں درج ہے: 'ان ابابكر الصديق قال في موض موته و ددت انبي لم اكشف بيت فاطمه عن شي وان كانوا قد خلقوه على الحرب وددت انبي يوم سقيفه كنت قذفت مالامي في عنق احد الرجلين يريد عمرواباعبيدة ـ''

(ترجمه) ابوبکر صدیق وقت کہتے تھے کاش میں نے فاطمہ کے دروازے کونہ توڑا ہوتا جا ہےان لوگوں نے مجھ سے جنگ کرنے کے خیال ہی سے کیوں نہ درواز ہبند کیا ہوتا...کاش سقیفہ کے دن (جس دن ابو بکر خلیفہ بنائے گئے تھے) میں نے خودخلافت

مذمت میں منہمک ہوجا کیں۔

انسان کی تمنا کیں آئینہ ہوتی ہیں بیدد کھنے کے لیے کہوہ اپنے اعمال وعقا کدیر مطمئن ہے یا مضطرب نفسیات انسانی سے کچھ بھی واقفیت رکھنے والا ہر مخص ذیل کی عبارت میں متعلقہ افراد کی قلبی حالت کو بخو بی دیکھ سکتا ہے۔ تاریخ الخلفاء سیوطی،مطبوعہ محمدی لا ہور کے صرے ۹۷ پر درج ہے۔

'اخرج البيهقي في شعب الايمان قال قال ابوبكر والله لوددت انى كنت شجرة الى جنب الطريق فمر على بعير فاخذ في فادخلني فلاكتي ثم ازدورني ثم اخرجني بعر اولم اكن بشراً فقال عمر ياليتنى كنت كيش اهلى سمنوني مابدا لهم حتى اذاكنت كما سمن مايكون زادهم من يحيون فذبحوني لهم فجعلوا لبعضي شواوبعضي قديداً ثم الكلوني والم اكن بشراً-"

ہیہ قی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکرنے خدا کی قشم کھا کر کہا کاش میں کسی راستہ بر درخت ہوتا جس برگذرتا ہوااونٹ منھ مارتااور مجھےنو چ كرايخ منه ميں ركھ خوب چباتا پھرنگل جاتا اورمينگني بنا كر مجھے نكال ديتا پيسب ہوتا مگر میں کاش انسان نہ ہوتا۔ بین کر حضرت عمر نے فر مایا کاش میں اینے گھر والوں کا مینڈ ھا ہوتا جو مجھے ہرممکن طریقہ یر موٹا کرتے اور جب میں تیاری پر آ جاتا تو وہ مجھے اینے مہمانوں کے لیے ذبح کرتے اور میرے بعض جھے کے کباب بناتے اور بعض حصوں کا سالن تیار کرکے مجھے کھا جاتے مگر کاش میں انسان نہ ہوتا۔رومی نے دونوں بزرگوں کی با تیں نقل کی ہیں۔ یہ بڑھنے والے کا کام ہے کہ سویے اس گفتگو سے پہلے کن باتوں کا

قبول کرنے کے بجائے عمریا ابوعبیدہ کسی ایک کی گردن پر پیجوار کھ دیا ہوتا۔

وقت موت خلیفہ اول مسرور ومطمئن نہیں ہیں کہانہوں نے زندگی صحیح مقاصد اورضیح طرزعمل پر گذاری بلکه رنجیده اور مضطرب ہیں اور اس حسرت کا اظہار کررہے ہیں کہ جناب سیدہ کے گھر کو نہ کھلواتے اور خود خلیفہ نہ ہوتے ۔ سوچنے کی بات ہے جواپنی خلافت پر خود راضی نہیں ہے بلکہ خلافت لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے گھبرار ہا ہے تواس کی خلافت کا ماننے والا کیونکر میدان حشر میں اطمینان حاصل کر سکے گا۔

سوچو! اگرانتخاب خلافت اوراعمال خليفه مطابق دين هوتے تو شکر کے کلمات ہوتے نہ کہ حسرت کی باتیں موت کے وقت کی حسرت نے خلیفہ اول کو کوئی فائدہ نہیں پنجایا۔اسی طرح ماننے والاکل قیامت میں جب حسرت کا اظہار کرے گا کاش میں نے ان کو مانا نہ ہوتا تو وہاں بھی حسرت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کیونکہ حسرت مایوسی کا اعلان ہے نجات کی آ وازنہیں۔ لگے ہاتھوں جناب ابو بکر کی سی متند شخصیت کی زبانی ان تاریخی حقوق کوبھی یا د کرلیں کہا گر فاطمہ کے دروازہ پر کوئی پر در دمصیبت نہ آئی ہوتی بلکہ خلافت اوراس کے کارندوں کے ہاتھوں نہلائی گئی ہوتی تو آج بیرست کیوں ہوتی کیااس کے بعد بھی در فاطمہ گی تو ہین کے تاریخی واقعہ کو حبطلا ناممکن ہوگا۔اس اقر ارکو بھی یا در کھیں کہ فاطمہ یے گھر میں جمع ہونے والے جنگ کرنے والے نہ تھے بلکہ صرف بیٹھ رہنے والے تھے۔لیکن گوشہ نثینوں کوبھی چھوڑ انہیں جاتا۔مطالبہ بیعت کی تختی پراس اظہارافسوس کے بعد بھی کیا ضرورت ہے بیثابت کرنے کی کہ فاطمہ کا گھر بیعت پر راضی نہ تھا اب داستان بیعت بیان کرنے والے مدعی سے زیادہ چست گواہ ہیں یانہیں ان کا فرض ہے کہ بیعت کی جھوٹی کہانی دہراتے رہنے کے بجائے مدی کی ستی بلکہ تیجی بات کے اقرار کر لینے کی

ذکر ہوگا مگر دونوں نے اپنی غلطیوں اور ان کے نتائج کا کتنا بھیا نک تصور کیا ہوگا جس کے بعد بے قرار ہوکر درخت و جانور بننے کی تمنا کی جارہی ہے۔ اور اللہ کی دی ہوئی شرافت انسانیت کونا قابل برداشت بوجه قرار دیا جار ما ہے ادنی عقل وہوش کا انسان بھی سو چنے پر مجبور ہے کہ کچھالیے کام ضرور کئے تھے جس کے حساب سے خوفز دہ تھے اور حیاہتے تھے کہ مینگنی اور کباب بن جاتے مگر حساب اور اس کے عتاب سے پچ جاتے ایسی زند گیوں کا خاتمہ حسرت ہی پر ہوسکتا ہے۔

ملا حظه ہوتاریخ الخلفاء وسیوطی مطبوعہ محمدی لا ہور کے سر ۹ پر درج ہے کہ: ''حضرت عمر ابولولو کے خنجر سے زخمی ہوئے اور آپ کو نبینہ پلائی گئی جو بعینہ زخم سے باہرآ گئی جس کے بعداعلان ہو گیا کہ اچھا ہونا ناممکن ہے تو لوگ تعریفیں کرنے لگے كرآب ايس تق توحضرت عمر فرمايا: اما والله و ددت انى منها كفافا لاعلى ولالى وان صحبة رسول الله عليه وسلم سلمت لى واثنى عليه ابن عباس فقال لو ان لى طلاع الارض ذهبالافتديت به من حول المطلع' خدا کی قتم اگر دنیا سے جاتے وقت میں برابر چھوٹ جاؤں کہ زندگی بھر کے اعمال کے عوض میں نہ مجھے کوئی ثواب ملےاور نہ کسی عذاب میں ڈالا جاؤں بس آنخضرت ً کی صحبت کا شرف میرے لیے آخرت کے واسطے کے رہے تو بڑی بات ہے حضرت عمر کے اس فرمانے کے بعد جب ابن عباس نے ان کی تعریف کی تو فرمانے گا۔ ابن عباس میرا بیحال ہے کہ تمام روئے زمین سونا ہوجائے اور میں اس کا مالک ہوجاؤں تب بھی میری خواہش ہوگی کہ بیدولت دے کران حالات سے پیج جاؤں جومرنے کے بعد مجھے پیش آنے والے ہیں۔

حضرت عثمان چونکه احیا نک قتل ہو گئے لہذا ان کی زندگی کی آخری گفتگو قاتل سے تکرارتھی تاریخ ان کے اثرات پیش کرنے کا موقع نہ پاسکی البتہ آپ کے بعدامیر معاویہ کے بارے میں ملاحظہ ہو۔

نصائح كافيم مهدي "قال ابن سيرين بلغنا ان معاويه لما حضرته الوفاة جعل يقول يومي منك يا حجر طويل ـ "

امیر معاویہ جنہوں نے آنخضرت کے جلیل القدر عابد وزاہر صحابی حجر بن عدی کو اس جرم میں قتل کیا تھا کہ وہ جناب امیر المونین علی ابن ابی طالبٌ سے بیز اری ظاہر کرنے پرتیار نہیں ہوتے تھے۔وقت موت امیر معاویہ باربار کہتے تھے کہا ہے ججرتمہاری وجہ ہے! جس کا دن (موت) بردی کشاکش کا ہوگیا ہے۔

قتل صحابی پیغیمرٌ پراظهارتا سف کرتے ہوئے وہ امیر معاوید م توڑتے ہیں جن کا فرزند بریوتل فرزند پیغیمر کر مالی ملحسین کہتے کہتے مرتا ہے۔ باب صحابی ہوکر صحابی رسول کا قاتل بیٹا فرزند صحابی ہوکر فرزند پیغیبر کا قاتل اور دونوں اینے اعمال قبیحہ پر ماتم کرتے ہوئے مرتے ہیں۔ باپ بیٹے کی زندگی میں کتنا مکر وہ اتحاد ہے اس سے سبق لینا اورمہلک عقیدت سے بچنا ہرذی ہوش کا فرض ہے۔

مضمون کوطول سے بچاتے ہوئے اس حصہ کو یہاں پرختم کر کے اب آپ کے سامنے کتب حضرات اہل سنت ان ذوات مقدسہ کی زند گیوں کی شام کے تذکرے پیش كئے جاتے ہیں جہاں اجالے ہى اجالے ہیں۔روضة الاحباب میں درج ہے كہ جب جناب امیرعلیہ السلام ابن ملجم ملعون کی مہلک تلوار سے زخمی ہوتے ہیں تو بے ساختہ فرماتے ہیں فسزت بوب الکعبه رب کعبه گفتم میں امتحان بندگی میں کامیاب ہوگیا

اوردور کعت نمازنہایت اختصار سے پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر مجھے پی خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ سمجھو گے کہ میں نے نماز کوموت سے بیچنے کا حیلہ بنایا ہے تو تبھی اتنی مختصر نماز نہ

ملاحظه مونصائح كافيه صر٥٨\_

تاریخ کامل جرم ،صرم ایر ہے کہ جب جلاد جناب مسلم ابن عقیل کودارالا مارہ کی حبیت پر قتل کے لیے لے کر چڑھا تو آپ شبیح واستغفار میں مصروف تھے اور اسی حالات میں جلاد کی تلوار نے اپنا کام پورا کیا۔

تاریخ کامل جرم، صرا۲ پر درج ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا خواب بیان فر مایا جس میں آنے والی موت کا تذکرہ تھا جنا بعلی اکبرعلیہ السلام نے فرمایا کہ جاری موت حق پر ہوگی یا نہیں اور جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جاری موت حق پر ہوگی نو جوان بیٹا اینے بوڑھے باپ سے کہتا ہے اذ اُلانبالی ان نموت بحق ۔ کہ جب حق پرمرنے کاموقع مل جائے تو پھرکسی بات کی فکرنہیں۔امام بیٹے کو جزاک اللہ کے لفظ سے اپنی پیندیدگی کی سند دیتے ہیں۔غرض کہ اس گھر بلکہ اس جماعت میں شب آ فتاب ہیں یہاں نہ صبح زندگی میں اندھیرا ہے نہ شام زندگی میں تاریکی ہے۔البتہ جو د کی کرآ نکھ بند کر لے اس سے نہ کچھ کہنا ہے اور نہ کہنا ممکن ہے۔ کعبہ میں جس زندگی کی صبح ہوتی ہے خانہ خدا میں اس کی شام ہوتی ہے۔ کتنی مقدس ہیں اس زندگی کی سرحدیں۔

امام حسين عليه السلام كي مندرجه ذيل تفتكوصاحب روضة الاحباب كي زباني

''لے شمر بے حیائی مکن وزمانے از سرسینه من برخیز که وقت نماز است تامن روبه قبله آرام ونشسته دوگانه بگذارم وچوں مرا میراث از پدر است که درنماز زخم خورم آنزمان که من درنماز باشم هرچه

جب شمر ملعون قتل کا ارادہ کرتا ہے تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہا ہے شمرمیرے سینے سے اتر جا کیونکہ نماز کا وقت ہے تا کہ میں قبلدرخ ہوکر بیٹھے ہیں سہی نمازیر ٔ ھالوں۔ کیوں کہ مجھے میرے باپ سے میراث میں نماز میں قتل ہونے کا شرف ملا ہے۔لہذا مجھے اس وقت قتل کر جب میں نماز میں ہوں۔ بیٹا باپ کی شام زندگی پر کتنا نازاں ہے اور جناب امیر و جناب سیدالشہد اء بوقت موت کس قدر مطمئن۔ پیسرور واطمینان گواہ بن کرزند گیوں کو بھٹکنے سے بیار ہا ہے۔ زیادہ وفت صرف ہوجائے گا اگر میں تمام ائمہ علیہم السلام کے حالات زندگی کھو۔موضوع مکمل اورمضبوط کرنے کے لیے بطور حرف آخر ذیل میں چند محبان آل محر کے حالات لکھے جاتے ہیں جس سے ہرعاقل وبصير محسوس كرے گاكہ جب پيروايسے ہيں توامام كيسے ہول گے۔

جناب حجر بن عدی جناب امیر پر تبرانه کرنے کے باعث معاویہ کے حکم پرقل کئے جاتے ہیں جب جلا دان کو آل کرنا چاہتا ہے دور کعت نماز پڑھنے کی مہلت ما نکتے ہیں انصاف،قرانی،ایثار،مساوات غرضکه هرخو بی کردار سے خالی اور عاری ہیں اور تعلیم یافتہ افراد پرغیرتعلیم یافتہ افرادسوار اور حکمران ہیں۔اور جاہل دنیا حاصل کرنے میں تعلیم کی ضرورت بھی محسوں نہیں کرتے۔

اس کے برخلاف دینی تعلیم ہر شخص کے لئے ضروری اور لازم ہے۔ کسی عورت، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، تعلیم یا فتہ، غیر تعلیم یا فتہ فرد کو دین تعلیم سے استثنائہیں مل سکتا ہے۔ جودینی تعلیم سے محروم رہے گاوہ اپنی یابندی سے محروم رہے گا۔اور دینی یابندی سے محروم مخص کونہ صرف جنت ہے محروم ہونا پڑے گا بلکہ قبر ہے محشر تک عذاب کا سامنا کرنا ہوگااور محشر کے بعددوز خ اس کاٹھ کانا ہوگا۔ دینی تعلیم اور دینی پابندی ہے محروم شخص کو دنیا میں کوئی چیزظلم، جر، تشدد، بدکر داری، بدکاری، بے ایمانی سے نہیں روک سکتی ہے۔ دنیا میں شراف کی بحالی کا کوئی راستہ دینی تعلیم کے علاوہ نہیں ہے۔اور آخرت میں نجات، بخشش،مغفرت،شفاعت اور جنت کا حاصل ہونادینی تعلیم اور دینی پابندی کے بغیر ناممکن ہے۔قرآن مجید کی درجنوںآیتوں میں اور چودہ معصومین علیہم السلام کی سینکٹر وں حدیثوں میں اس بات کی صراحت اور وضاحت موجود ہے کہ آخرت صرف یا بند دین متقی اور یر چیز گارا فراد کو حاصل ہوگی ۔ سارے کارخیر، ساری عبادتیں، سارے اعمال صرف متی اور پابند دین افراد کے قبول ہوں گے۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام بھی صرف متقی اور پابند دین افراد کا امام ہونا پیند فرماتے ہیں۔خدا، نبیّ،امامٌ سب ان افراد پرغضبناک ہیں جو دامے، درمے، قدمے، تنجے کسی طرح بھی دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ دین کی توہین کرتے ہیں۔ دین کا مٰداق اڑاتے ہیں۔ دین کامنکر تو کا فرہی ہے کیکن دین کو ماننا اوراس کے احکام کونہ جاننا۔ جاننا اور نہ ماننا۔خلاف ورزی کرنا اورخوف خدا سے دل کا

## مظلوم آقاؤل کی مختول کوبربادی سے بچاہیے

تنظیم المکاتب جس کا مقصد دین تعلیم ہے۔ جس کے ذرائع آمدنی رقوم شرعیہ ( زکوة \_ فطره خمس \_ امام ضامن \_ چرم قربانی وعقیقه اور دیگر رقوم خیرات وصدقات ) ہیں جس کے قیام کوابھی صرف ۱۲ اسال ہوئے ہیں۔

دنیاوی تعلیم کا مقصد صرف حصول معاش ہے اور دینی تعلیم کا مقصد دنیا میں مہذیب،مندین اور شریفانہ زندگی بسر کرنا ہے۔اور آخرت میں پابندی دین کے ذریعہ جنت حاصل کرنا ہے۔ دنیا وی تعلیم کے بغیر دنیا بسر ہوسکتی ہے آج کا شذکاروں، تاجروں، صنعت کاروں،سر ماید کاروں مز دوروں کی اکثریت دنیاوی تعلیم سےمحروم ہے مگر دونوں ہاتھوں سے دنیا کمار ہی ہے۔ جب وزیروں کا با قاعدہ تعلیم یا فتہ ہونا ضروری نہیں ہے اور وزبر ساز ووزبر گرانگوٹھا چھاپ ہو سکتے ہیں تو پھر کون جاہل اس دنیا کے سفر کو طے نہیں کرسکتا ہے۔البتہ ڈاکٹروں،انجینئروں، دانشوروں،کلرکوں کاایک جم غفیرضرور ہے جو تعلیم کے ذریعہ روزی روٹی کمار ہا ہے مگران پر جاہل ہی حکمراں ہیں بیدا پناعلم بیج رہے ہیں اوران کے علم کا اصل نفع جاہل حاصل کررہے ہیں۔جس طرح مزدوراور کاریگر کی اصل محنت کافائدہ کاہل اور جاہل اور انسانیت سے غافل سر مایہ دار حاصل کرتے ہیں دنیاوی تعلیم ضروری ہے اور بے شک ضروری ہے مگر صرف دنیاوی تعلیم کا حشر ہم آپ د مکھ رہے ہیں کہ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ دونوں طرح کے افراد ایمانداری، رحم،

خالی ہونا۔خلاف ورزی کو جاری رکھنا اور سمجھانے والے سے لڑجانا۔ بات سننے کے بجائے بیجا بحثیں کرناسمجھانے والے کوبدنام کر کے جھوٹے الزام لگا کر بے اثر کرنا۔ اپنی من مانی کو باقی رکھنے کے لیے دین تعلیم کی مخالفت کرنا۔ دین یابندی پر یابندی لگانا۔ صرف دین کی تو ہین کرنا ہے۔ دین کا مذاق اڑانا ہے۔ صرف خدا کو غضبنا ک کرنا ہے اور دین، دین تعلیم اور دینی یابندی کے لیے اپناسب کچھ لٹا دینے والے معصومین علیہم السلام کوسرف اذیت پہنچانا ہے۔ ان کی محنوں کو بربادکر کے ان کودکھ پہنچانا ہے۔

اس دنیا میں تو ہر شخص جو جاہے کرلے ۔لیکن کل اس کو اپنے اعمال کے کنگھوٹ ہے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔خدا کے غضب اور معصومین علیہم السلام کی نفرت کا شکار ہونا پڑے گا۔ اور حساب و کتاب کے بعداینے اعمال اور کرتوت کی سزا بھکتنا ہوگی۔ یہ قرآنی حقائق ہیں۔ بیمعصومین علیہم السلام کے ارشادات ہیں۔ ہم کونہ بھولنا جا ہے کہ ہم ہرسکنڈا بنی موت سے آنے والی قیامت سے اور حضرت جبًّ کے ظہور سے قریب ہور ہے ہیں۔ ہم کو دربیش ان نتیوں مرحلوں کی تیاری جلداز جلد کرنا چاہئے۔اور تیاری صرف یا بندی دین ہے جو بغیر واقفیت دین ناممکن ہے۔ اور سارا دین صرف قرآن مجید واحادیث معصومین میں ہے جس کاعلم اور جس کی وا تفیت صرف فقیہ کو ہوتی ہے لہذا فقیہ کی تقلید کے بغیر دین کا جاننا ناممکن ہے۔خوش فہی اور بات ہے اس لیےخود اینے ساتھ ۔ اینے خاندان کے ساتھ۔اینے حلقہ اعزادا حباب کے ساتھ۔ تمام مسلمانوں اور مومنین کے ساتھ محبت صرف یہی ہے کہ گاؤں گاؤں، محلے محلے، شہر شہر، دینی تعلیم کے مکاتب اطفال، مكاتب شبينه (نائك كلاسز) مكاتب نسوال يحشّى مكاتب يرائمري مكاتب قائم کئے جائیں۔ ہر شخص کومفہوم تقلید سے واقف کرایا جائے۔ دینی سوالات وجوابات

کے لیے اجتماعات کئے جائیں۔ ہرمجلس کے بعد ہر نماز جماعت کے بعد۔ ہرمحفل کے بعد مسائل یو چھے جائیں۔ مسائل بتائے جائیں۔ جن مسائل کے جوابات نہ معلوم ہوسکیں ان کو ہندوستان کے علمی مرکز وں سے یاقم اور نجف اشرف سے معلوم کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ مذہبی لٹریچر ہراس زبان میں شایع کیاجائے جن زبانوں میں مومنین پڑھتے ، لکھتے اور بولتے ہیں۔

ضرورت ہے کہ ہم جلداز جلدا ہینے کواس قابل بنالیں کہ جس وقت بھی ظہور ہو ہم حضرت 3بٹ کے لیے کارآ مداور مفید ہوں۔مضراور رکاوٹ نہ ہوں۔ دینی تعلیم کو پھلتے د مکھ کر، دینی یا بندی کے رجحان کو بڑھتے دیکھ کراسلام اور اسلامی انقلاب کے مخالف، عراقی ایجنٹ بوکھلا گئے ہیں اوراینے اقتد اد کی کشتی کوڈ وہتا دیکھ کرمسلمانوں میں انتشار۔ افتراق اورنفاق پھیلانے کی کوشش کررہے ہیں۔اختلافات کی لہرلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ان سے صرف ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اوربس ۔ان کا علاج خدا کرے گا ہمارا کام ہے دینی تعلیم کو عام کرنا۔ تقلید کے مفہوم کوسمجھانا اور مزاج تقلید کو عام کرنا اور دینی یا بندی کو ہر گوشہ تک پہنچادینا۔ کام کے لیے صرف جذبہ کی ضرورت ہے۔ سرمایہ موجود ہے۔امام ضامن،قربانی وعقیقہ کے کھال کی قیمت۔خیرات وصدقات،فطرہ،زکوۃ اور اعلم کی اجازت کے بعدخمس کاسہم امام علیہ السلام دین تعلیم ، دینی مکاتب ، دینی لٹریچر پر صرف میجیج جن مالی واجبات کوادا کرنا ند بہب نے لازم قرار دیا ہے۔جن کی عدم ادائیگی کی صورت میں دوزخ کی آ گ کا سامنا کرنا ہوگا۔ان مالی واجبات کو پہلے خود نکا لئے پھر دوسروں کوآ مادہ سیجئے ۔اورائمہ معصومینؑ کی قربانیوں اورمخنتوں کوضائع وہرباد کرنے والوں كوشكست فاش ديجحّ اوران مظلوم آقاؤل كي دعائيں ليجرّ بـ

گر جہاں حق کی حمایت اور باطل سے بیزاری کی خداو نبی وامامؑ کی نظر میں غیر معمولی اہمیت ہے۔ وہاں اس باطل پرست دنیا میں سچ بولنے کی نہایت درجہ بخت اور کڑی سزابھی دی جاتی ہےاوراس ظلم کاشدید ہدف اورنشا نہوہی بنتا ہے جوت کی تبلیغ میں شدید ہوتا ہے۔ چنانچہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام پرسب سے زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے کیونکہان کا جرم صرف تبلیغ کرنا تھا۔معصومینؑ کے علاوہ غیرمعصوم افراد نے بھی اس راہ میں غیر معمولی قربانیاں دی ہیں اور غیر معمولی مصائب کا شکار ہوئے ہیں۔اسلاف اپنا حق ادا کر چکے۔اگلی نسلیں اپناحق ادا کریں گی اور ماضی ومنتقبل کے ببلیغ چوراپنی اپنی سزا بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے۔البتہ آج کے ہم ذمہ دار ہیں۔ آج ہم کواپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے ورنہ صالحین سے ہمارار شتہ ٹوٹ جائے گا اور عذا ب الٰہی ہم کو گھیر لے گا۔

ونیا کی نظر میں کل بھی تبلیغ کر نا جرم تھا آج بھی جرم ہے۔ کل بھی جرم رہے گا مگر کل بھی تبلیغ کرنے والے رحمت خدا کے حق دار تھے اور آج بھی حقدار ہیں اورکل بھی حق دار ہوں گے۔لیکن ہم کو دومیں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے یا ہم تبلیغ کریں اور گالیاں کھائیں۔بدنام ہوں مثمنی مول لیں۔بےسرویا جھوٹے الزامات کے بوجھ تلے دبائے جا ئیں مگر رحمت خدا اور شفاعت نبیً وآل نبیً حاصل کریں۔ یا تبلیغ سے منھ موڑ لیں اور عذاب الهي وغضب معصومين عليهم السلام كاسامنا كريں \_كل جب كه دين كى بات سينہيں جاتی تھی۔شایدکل کے خاموش افرادمعذور قراریا جائیں لیکن آج جب زمانہ بڑے شوق ہے دین کی بات سن رہا ہے اور کان دھرر ہاہے ایسے میں جو خاموش رہا۔ جس کی زبان، جس کاقلم،جس کاعلم خاموش رہا ہے کہیں پناہ نہ ملے گی۔ آج کے حالات میں بہر حال ہم کواپنی آج کی ذمہ داریاں پوری کرنا ہول گی جاہے ہم بوڑھے ہول یا جوان عورت

# راہ بایغ کے شہیدا بوذ رغفاری علیہ الرحمة

&44}

حق بات کہنا آسان کا منہیں ہے۔ کیونکہ عموماً حق کر وا ہوتا ہے اور کوئی کر وی بات سننے پر راضی نہیں سواان لوگوں کے جوتن کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتے ہیں۔ایسے لوگ بڑے شوق سے حق بات سنتے ہیں بلکہ حق کہنے، حق سننے، حق ماننے، حق دینے، حق دلانے ، حق لینے کا ذوق رکھتے ہیں۔ مگرایسے لوگ گئے چنے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں ورندآج کی دنیامیں ناحق کا اتناز ورہے کدرشوت لینے والے رشوت طلب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کو ہماراحق دلوائے لیعنی مال حرام کا ناحق حق بڑ گیا ہے۔

ندہب نے حق بات کہنے کو بے حداہمیت دی ہے۔ چنا نچی مخالف اور ظالم ے سامنے حق کہنا عظیم عبادت بھی ہے۔ اور جہاں حق کی خلاف ورزی ہورہی ہو وہاں خاموش رہنااور حق ظاہر نہ کرنا، حق کی حمایت نہ کرنا بھی عظیم جرم ہے جس کا عذاب بھی عظیم ہے۔اگر حالات میں باطل کے سامنے تن کا اظہار ممکن نہ ہوتو وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے۔اگراٹھنا بھی ممکن نہ ہوتب بھی لازم ہے کہ دل بھر پور باطل سے بیزار ہواور حق کی حمایت کے لیے بیتاب ہواس قلبی کیفیت کی اہمیت دلوں کا حال جانے والے خدا اورنبی وامام کے دین میں بہت زیادہ ہے۔ہم کواپنادل ٹولنا چاہئے کہ ہم حق کی ہرحال میں حمایت کرتے ہیں یا نہیں اور بہر حال باطل سے بیزار رہتے ہیں یا نہیں کل محشر میں پچھتانے کے بجائے آج اپنی زندگی کی پوری جانچ پڑتال کرتے رہنا ضروری ہے۔

ہوں یا مرد عوام ہوں یا خواص غرضکہ جو بھی قوم کا جز ہے جو بھی دین کا ماننے والا ہے جو بھی ساج میں شامل ہے اسے بہر حال اپنی تبلیغی ذمہ داریاں پوری کرنا ہیں انسان ذمہ داریوں کا مذہبی نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے یعنی نیکی کی مدایت کرنا اور برائی سے روکنا۔

کبھی کبھی الیی جیرت انگیز باتیں ہوتی ہیں جن کوانسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہاس عہد کا مجوبہ یہ ہے کہ مومنین کو تبلیغ کے موضوع پر ایک دوسرے سے مکراد یا گیا ہے اور ہادی خدا اور سربراہ تبلیغ نبی اور امام کے مذہب میں تبلیغ کو جرم قرار دینے کی جسارت کی جارہی ہے۔

اس موضوع پر جناب ابو ذرغفاری کی ذات گرامی فیصله کن ہے۔ جنھوں نے شام سے مدینہ منورہ تک تبلیغ کی ۔ حکومت کے غاصب وقابض ہونے کا اعلان کیا اہلبیٹ کی حاکمیت کی جا کیت کی جر پور تبلیغ کی ۔ دین مبین اہلبیت علیم السلام جو اسلام حقیق ہے کہ اتن تبلیغ کی کہ دشمن ملک شام میں اہلبیت علیم السلام کے استے مانے والے پیدا ہوئے کہ آج بھی لینان اور شام میں مونین کی عظیم آبادیاں پائی جاتی ہیں۔ جہاں سے نامور علماء پیدا ہوئے اور اس علاقہ نے غیر معمولی مذہبی لٹریج فراہم کیا۔ آج بھی اسلامی انقلاب کا دوسرا وطن وہی علاقہ ہے جو کل ابوذر گا حلقہ تبلیغ تھا۔ جناب ابوذر ؓ نے ہر حاکم اور غیر حاکم مونی میں پر قدم قدم پر ٹوکا۔ تعمیرات ولباس وعادات واطوار غرضکہ ہر غیراسلامی زندگی کوا پنی تبلیغ کا نشانہ بنایا۔ شامی حکومت دھل گئے۔ تخت حکومت دو لئے لگا۔ ابوذر کو تبلیغ کی کڑی سزا دی گئی۔ اونٹ کی تنگی پیٹھ پر بٹھائے گئے۔ اونٹ بے تحاشہ بخکایا گیا۔ راستہ میں رانوں کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہوکر گرگیا۔ مٹریاں ٹوٹ گئیں اس

حال میں مدینه منوره مہنچے۔ مگر تبلیغ جاری رکھی۔ یہاں تک کهربذہ کی طرف جلاوطن کئے گئے۔ بیوی اور بیٹے کی موت کے بعد تین دن کے فاقہ کی حالت میں آیت کے تکبیروبستر یرموت کا استقبال کیا۔اینے بعد صرف ایک بیٹی چھوڑی جس نے ایک عراقی قافلہ کی مدد سے اپنے باپ کے آخری امور انجام دلائے۔ قافلہ سردار مالک اشتر تھے۔ ابوذراگر صرف خاموش ہوجاتے تو عتاب سلطانی کا شکار نہ ہوتے۔ مگر ابوذ رکر نے زندگی بھر کڑ وے گھونٹ بی لئے مگر عقیدہ وعمل کے سی مسلہ پر خاموش نہیں ہوئے۔عمّاب سلطانی کے شکار ابوذ رکر کو جناب امیر المونین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حسنین اور عمار یا سرجیسے اصحاب رسول کے ہمراہ مدینہ سے رخصت کر کے تبلیغ کی بھریور قدر دانی کی۔ ہمت افزائی کی۔اورہم کو ہتلا یا کہ امامت کا چہتااور پیاراوہی ہوتا ہے جومکمل یا بندی دین کی تبلیغ کرتا ہے جا ہے حکومت اور اہل دنیا اس کے ساتھ کتنا ہی خراب برتاؤ کیوں نہ کریں آج روح ابوذر من سب سے مکمل یا بندی دین کی تبلیغ کا تقاضا کررہی ہے۔ کیا ہم ابوذرگی روح کورنجیده کرسکتے ہیں۔ ایک جز تھے۔ان کی مخفی شہادت کاراز ابھی تک راز ہے۔مگرایک دن ہر قاتل ذلیل ہوکر

باقر صدر عالمی سطح پر اسلامی انقلاب لانا جائتے تھے۔ اسلامی انقلاب کے مطلب کو صرف اسلامی حکومت کا قیام قرار دینا۔ اسلامی انقلاب کی قیمت کم کرنا ہے۔ اس کے ممل کے دائرہ کومحدود کرنا ہے۔اس کے مخالفوں کو مشتعل کرنا ہے۔اس کے ناوا قفوں کومبتلائے غلط فہمی کرنا ہے۔ بلکہ اسلامی انقلاب کا مطلب پیہ ہے کہ ذہن اسلامی بے۔انداز فکراسلامی بے۔جذبات اسلامی ہوں اہجاسلام ہوں۔اعمال اسلامی ہوں۔ افراد اسلامی ہوں۔ خاندان اسلامی ہوں۔اس کے بعد جہاں رکاوٹ نہ ہوگی وہاں اسلامی حکومت خود بخو د قائم ہوجائے گی اور جہاں رکاوٹ ہوگی وہاں اسلامی انقلاب ا پے عمل کو تیز تر کرتا رہے گا۔ باقر صدر نے اسی عالمی اسلامی انقلاب کے لیے کوشش کی۔جس کی تکمیل ہم سب کے آخری امام کو کرنا ہے۔فلسفتنا ،اقتصادنا۔اسلامی بینک جو آ قائے باقر الصدر کی مشہورترین کتابیں ہیں ان میں اگر آپ مصنف کے ذہن کو پڑھیں گے تو میری بات کی نصدیق کریں گےوہ پہلے مسلمان کو پھر ہرانسان کوعلمی سطح پراس یقین وایمان تک پہو نیانا جائتے تھے کہ اسلام زندگی کے ہر علمی وعملی ضرورت کے لیے اصول وطریقیمل کااپیامکمل مجموعه رکھتا ہے کہ اسلام کےعلاوہ باہرسے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہےاورا گریچھلیا جائے گاتووہ اصلاح کے بجائے فسادپیدا کرے گا۔

جس طرح صاف شفاف دریا میں ملوں کے کیم کل فضلات کے ملنے سے یانی خراب اورمضر ہوجاتا ہے اسی طرح اسلام کے آب صافی کوعصری فلسفوں کے سائنسی فضلات سے آلودہ کر کے زہریلا بنادیا جاتا ہے۔شہید خامس ممزوج اسلام کومقطر کرنا

### اسلامی انقلاب کے چراغ کی روشنی

**€**ΛΙ**∲** 

با قرصدر کے خون سے پیدا ہور ہی ہے

میرے سامنے ۱۹۸۳ء کا تنظیم المکاتب کا کلنڈراٹکا ہواہے جس کے پیچ و پیچ شہید خامس آقائے باقر الصدر کی تصویر ہے تصویر کے ایک طرف معصومین علیہم السلام کی تاریخہائے شہادت وولا دت ہیں اور دوسری طرف بارہ مہینوں کی سعدو تحس تاریخیں کیجا کردی گئی ہیں میں باقر صدر کود کیچر ہاہوں۔اور میرابیاحساس بڑھر ہاہے کہ وہ نہصرف مجھے دیکھر ہے ہیں بلکہ ان آنکھول سے مجھے پیغام نشر ہوتے محسوس ہورہے ہیں۔ان کو شہید خامس (پانچواں شہید) اس لئے کہاجاتا ہے کہ آگرہ میں شہید ثالث ہیں اور دہلی میں شہیدرالع ہیں۔ باقر الصدران کے بعد شہید ہوئے ہیں۔سب کا جرم حمایت حق میں

شہیداول وٹانی بھی اسی جرم میں شہید کئے گئے اور شہید خامس حمایت حق میں کتابیں لکھنے کے علاوہ اس لیے بھی شہیر ہوئے کہ انہوں نے عالمی سطح پر اسلامی انقلاب لانے کی تحریک میں حصہ لیا۔ ایرانی اسلامی انقلاب میں ان کا جو حصہ ہے اس کی گواہی ایران کا دستوراساسی دیتار ہے گاایران کےعلاوہ شام میں حسن شیرازی اسی تحریک کاایک جز تھے۔ مگرشامی حکومت اگران کی ہمنوانتھی تو مخالف بھی نتھی اس لیے ابھرتے اسلام سے خوفز دہ سپر یا ورس نے ان کی شہادت گاہ لبنان کوقر اردیا۔موسیٰ صدر بھی اس تحریک کا

حاہتے تھے۔ علمی سطح پر کام کوآگے بڑھا چکے تھے۔ان کی کتابیں پھیل چکی تھیں جن کی روشنی میں برابر کتا ہیں لکھی جارہی تھیں۔

شہید خامس کے شاگر دیوری دنیا میں چراغ پر چراغ جلاتے رہے تھے۔ باقر صدرنے آقائے حکیم طاب ژاہ کے آخری عہد میں محسوس کرلیا کہ عراق کے مرکز علم کو بعثی حکومت ختم کرنا چاہتی ہے۔ایران میں امریکہ عراق میں روس نے مل کر اسلام کوسولی پر لٹکانے کا انتظام شروع کیا۔مومنین قتل ہونے لگے۔علماء جلاوطن ہونے لگے۔نجف خالی ہونے لگا۔ آقائے حکیم کواگر بغداد کے اسپتال میں زہز ہیں بھی دیا گیا ہوتو بھی حوز ہعلمیہ نجف کے اجاڑنے کا خنجران کواپیا مارا گیا تھا۔جس نے ان کی جان لے لی۔ان کی زندگی میں بھی باقر الصدر قید کئے گئے۔ بھانسی کا حکم ہوا مگر بعثی حکومت کو محسوں ہوا کہ ابھی یزیدی دور میں در ہے۔الہذار ہا کردیئے گئے۔آ قائے حکیم انتہائی عمکین حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔

آ قائے خوئی علمی دنیا کے سربراہ ہونے کے باوجودانقلانی تحریب کی سربراہی کے حالات نہ رکھتے تھے۔ آقائے خمینی بھی عراق میں بےبس تھے مگروہ ایران کو جگار ہے تھے۔ جب اسلامی انقلاب کی آہٹ سپر یاورس کومسوس ہوئی تو وہ گھبرا اٹھیں۔اریان نے ان کوخاک چٹادی تھی لہذا روس وامریکہ رقیب ہونے کے باوجود عراق کی بعثی حکومت کے یار اور آشنا ہو گئے۔ امریکہ کے غلام عرب بھی حق غلامی ادا کرنے کے لیے جمع ہو گئے ۔بعثی حکومت روس ،امریکہ سب کی داشتہ بن گئی۔

اسلامی انقلاب کو دیکھ کر اسرائیل کا حال سب سے براتھا۔ اور امریکہ اینے اکلوتے ولدالزنا کی پریشانی د کیچ کر بدحال ہواجار ہا تھا۔لہذا روس اور امریکی سامراج

اینے پر وگرام پراٹھ کھڑے ہوئے۔ملعون رضا شاہ اورصدام نےمل کراسلامی انقلاب کو چکنا چور کرنا چاہا تھا۔گرآ قائے حمینی عراق سے ایران پہنچ گئے اور رضا شاہ فرعون کے پہلو میں پہنچ گیا۔ آج سادات بھی اینے مہمان کے پاس ہے اور دونوں اینے جگری دوست صدام کے منتظر ہیں۔انشاءاللہ صدام اور صدام کے ساتھ نصف درجن شاہ ویشخ بھی پہنچنے

غرضکہ ایران کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد اسلامی انقلاب کے خلاف عراق کومہرہ بنایا جاسکتا تھا۔ لہذا عراق کو ہرمسلمان سے خالی کرانا ضروری تھا۔ بعثی حکومت نے ۳۰ رسال میں اسلام اور مسلمانوں کوجلا کرخاک کرڈالا۔ مگر مجاہد اعظم نے حزب دعوۃ کے نام ایک جماعت کی بنیاد ڈالی۔اور اسلام کے خاکسر سے پھرزریں اسلام کی تعمیر کی کوشش میں گئے گئے۔سب چلے گئے گربا قرصدرنے کہا کہ عراق صرف میرےخون بہنے کے بعد ہی بیدار ہوگا لہٰذا مجھے یہاں رہنا ہے۔۱۲رہزار چنے ہوئے افراد باقر صدر کی شہادت کے قبل اکاد کا قتل کئے گئے۔ باقی عراق سے باہرنکل پڑے یا آج تک جیل میں ہیں یا جیل ہی ان کا قبرستان بن گئے۔ باقر صدر صبح شہادت مسکراتے ہوئے اپنے خادم کے پاس آئے اور اپنا خواب بیان کیا کہ آج میری شہادت کا دن ہے۔ بھائی کے ساتھ بہن نے بھی بنت الہدیٰ کے قلمی نام سے عراقی عورتوں میں بیداری کی لہرپیدا کی تھی دونوں اذیت دے دے کرشہید کئے گئے ۔خنجر،شکنجہ،آگ ہراذیت کا استعال کیا گیا۔شہید کا عمامہ،عبان کے استاد آقائے خوئی کے پاس بھیج دیا گیا۔لاشیں جوجلی ہوئی تھیں، گمنام جگہ پر دفنادی گئیں۔آج شہید کی بیوہ ایک کمسن لڑکی اورلڑ کے کو لے کرشہید کے بھتیج کے پاس کاظمین میں مقیم ہے۔جس کا بھائی موسیٰ صدر بھی شہید

ہو چکا اور شو ہر بھی شہید ہو چکا۔ گرآج بھی حزب دعوۃ کے لوگوں کوصدام یزید بھانسی دیتا رہتا ہے۔ جواس بات کی دلیل ہے کہ باقر صدر زندہ ہیں اور بعثی حکومت اب بھی خوفز دہ ہے۔عرب، یورپ، امریکہ، فرانس، برطانیہ، روس، اسرائیل سب عراق کی مدد کررہے ہیں مگر نہ صرف ایران اپنی جگہ پر کھڑا ہے بلکہ آگے بڑھ رہا ہے اور عراق لڑ کھڑا تا جارہا ہے۔ایران میں توانقلاب کامیاب ہو چکا کئی امتحانی دوروں سے گذر چکا مگر باقر صدر کی شہادت نے مقہور و مجبور مومنین عراق کے لہومیں جوش پیدا کیا تھا۔ وہ نہ سر د ہوا ہے نہ ہوگا۔ایریل میں باقر صدر شہید ہوئے۔ ہرمسلمان اور اسلامی انقلاب کے حامی کا فرض ہے کہ وہ اس ہفتہ میں شہید کے لیے مجلس عزا کرے ۔اسلامی انقلاب کی حمایت میں جلسہ کرے۔جلوس تکالے تا کہ اسلامی انقلاب کی جڑیں کھیلتی جائیں۔ آقائے خمینی کو صفین ونهروان کی کامیا بی ملی \_ با قر الصدر کو کربلا کی کامیا بی ملی \_ دونوں کامیاب ہیں \_ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کا سبب بھی ہیں اور نتیج بھی ہیں۔ آج دنیامیں جگہ جگہ نئے نئے تمینی وبا قرالصدر پیدا ہوتے جارہے ہیں۔لوگ جوق در جوق میدان شہادت سے باقر صدر سے ملتے جارہے ہیں۔ بھی مشرق مغرب سے ڈرتا تھا۔ پھرمغربمشرق سے ڈرنے لگا تھا۔ پھر دونوں تیسری دنیا کے تصور سے

آج اسلامی انقلاب سے مشرق ،مغرب، تیسری دنیاسب ہی پریشان ہیں۔ کسی کوخطرہ ہے۔اسلحہ نہ فروخت ہوئے تو ہم نیلام ہوجا ئیں گے کسی کوخطرہ ہے کہ کمیونز م کا انسانی ہمدردی کاملمع اسلامی انقلاب کے باعث بالکل اڑ گیا ہےاور زنگ آلود فولا د افغانستان میں برہنہ ہوگیا ہے۔ غیر جانبدار ممالک اسلامی انقلاب کی دوٹوک

اندیشوں اور خدشوں میں مبتلا ہو گئے۔

یالیسی ہے اس لیے پریشان ہیں کہ اس کے بعدان کی خوش اخلاقی والی غیر جانبداری کی نقاب کے باوجود خودغرضی اور حمایت ظلم کا چہر صاف دکھائی دینے لگاہے۔اسلامی انقلاب امریکہ کے کالے گوروں کومتاثر کررہاہے۔اسلامی انقلاب انگستان کےانسانی ہمدردوں کواینی طرف ماکل کررہا ہے۔ اسلامی انقلاب برمصری قربان ہورہے ہیں۔ اسلامی انقلاب کے پروانے بحرین سے سعودی عرب تک پیدا ہو گئے اور ہر حکومت کی شمع جھلملارہی ہے۔

آج اسلامی انقلاب کے چراغ کا نام خمینی ہے اور اس چراغ کی روشنی باقرصدر کے خون سے پیدا ہورہی ہے۔آ ہے ہم بھی اپنے اپنے ظلمت کدہ دل ود ماغ میں باقری وخمینی اجالے پیدا کریں اور ہرسال ہفتہ شہادت منا کرخون شہیدکوتازہ رکھیں اور مقصد شہادت کو تابندہ رکھیں۔خون نہ سہی پسینہ ہی بہا کر اس کارواں میں شامل ہوجائیں جودمبدم اور قدم قدم جنت سے قریب ہوتا جارہا ہے۔ اجداد ریتی کی اسلام نے شدید مخالفت کی ہے۔اسلام کی راہ میں آغاز تبلیغ میں جوسب سے بڑا پتھرتھاوہ یہی ہڈی کی پوجاتھی۔ یہی اجداد پرستی تھی۔قرآن مجید میں متعدد مقامات پر خداوند عالم نے کا فروں کے اس قول کوفقل بھی کیا ہے اور اس کی شدید مذمت بھی کی ہے کہ کا فر کہتے تھے کہ ہم اسے کیسے جھوڑ دیں جو ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں۔کیاوہ بے وقوف تھے وغیرہ وغیرہ اورخدانے ہرباریمی کہا کہ تن کو مانو ورنهتم بھی اینے بزرگوں کی طرح گمراہ رہوگے اور عذاب یاؤگے۔ یہ ہڈی کی یوجا،استخواں پرستی آج بھی کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے بلکہ مذہب جس کااستخواں پرستی کا مخالفت تھا جس کو جڑ سے اکھاڑ کھینکنا جا ہتا آج وہی بزرگوں کی غلط ریت ندہبی لبادہ یہن کر مذہب کے زیرسا بیر پناہ لیتی ہے۔جس برٹو کنے والے،جس کی اصلاح کرنے والے کوا کثر غیر مذہبی بلکہ منکر مذہب قرار دیدیا جاتا ہے۔ مگر مرض مرض ہے اور صحت صحت ہے سیلاب امنڈ تا ہے اور ختم ہوجا تا ہے۔ حقیقت باقی رہ جاتی ہے۔ ساج اور سوسائی کے سیلاب پیغمبر اور ائمہ یے خلاف الدے اور ختم ہو گئے مگر حقائق بہر حال آج بھی باقی ہیں اور باقی رہیں گے۔

رسمیں وہ سولی ہیں جن پر ہزاروں سال سے انسانی سکون اور راحت کو پھانی دی جارہی ہے۔ رسمیں وہ تاریک اور تکلیف دہ قید خانے ہیں جن میں کروروں خاندانوں نے تڑپ تڑپ کر جان دی ہے۔

رسمیں وہ شکنج ہیں جن میں خاندانوں اورانسانوں کو ہزاروں سال سے جکڑا جارہا ہے۔ رسموں کے جارہا ہے۔ رسموں کے مہیب غاروں سے جب تک سوسائی کوشریعت کے ذریعہ نیں نکالا جائے گا اس وقت

### سهاگ اورسوگ شریعت کی نظر میں

**€**∧∠}

انسان میں خوشی اورغم دونوں کی فطری صلاحیت پائی جاتی ہے اور شریعت فطری جذبات کے حدود معین کرتی ہے اس کا گلانہیں گھونٹی ہے۔ جس طرح پانی کی فطرت نشیب کی طرف بہتا ہے۔ پانی کواس کی فطرت سے رو کناممکن نہیں ہے ۔لیکن نہر، باندھ وغیرہ کے ذریعہ اس کے بہاؤ کے حدود معین کئے جاتے ہیں تا کہ پانی کی فطرت سے فوائد حاصل کئے جائیں اور اس کی بے راہ روی سے بیدا ہونے والی تباہی اور بربادی سے بیاجائے۔

شریعت اسی طرح انسان کے فطری جذبات کے حدود معین کرتی ہے تا کہ ان جذبات کے ذریعہ افراد، خاندان، معاشرہ ممالک، اقوام کوفوا کد حاصل ہو سکیں۔ قوتیں تعمیر میں کام آئیں۔ تخریب کا ذریعہ نہ بننے پائیں۔ شریعت کے متوازی ایک اور نظام سوسائی قائم کرتی ہے جہاں جذبات کو رسموں کی شکل میں اجا گر کیا جاتا ہے۔ لیکن شریعت، عالم اور حکیم خدا کی جیجی ہوئی ہے لہذا اس کے احکام تخریب سے روکتے ہیں اور تعمیر میں مدد دیتے ہیں اور سوسائی انسانوں کی غیر منظم بھیڑکا نام ہے لہذا اس کے زیر سایہ جور سمیں جنم لیتی ہیں وہ یا علاقائی ہوتی ہیں یا خاندانی ہوتی ہیں یا طبقاتی ہوتی ہیں۔ ان میں نہ کوئی معقولیت ہوتی ہے نہ افادیت۔ بلکہ ان کو ہوتے رہنا ہیں اس لئے کہ ہوتی ہیں۔ آئی ہیں۔

تك انسان ترسيًا رہے گا اور شيطان قبقهے لگا تا رہے گا۔ رسموں نے آج پيدا ہونا، جينا، شادی، بیاری،موت سب کواتنا مشکل بنادیا ہے کہ زندگی اجیرن ہے۔ کاش ہم کواینے دکھوں کا احساس ہوتا۔

شریعت رسموں کی شدید دہمن ہے۔لیکن فطری جذبات مسرت وغم کومظا ہرہ کی شکل وصورت دینے کے احکام دیتی ہے۔ تاکہ پیمظاہرات مسرت وغم رسم کے بجائے عبادت بن جائیں لیعنی کرب راحت سے بدل جائے۔ اندھیرے کے بجائے اجالا

شریعت نے پانچ مقامات پر دعوت کومستحب قرار دیا ہے۔ جب بچہ بیدا ہو۔ جب ختنه ہو۔ جب شادی ہو۔ جب مکان خریدے، جب حج سے واپس ہو۔ مگر دعوت میں مومنین خصوصاً غرباء مومنین کو کچھ کھلا دینا ہے۔اس میں اہتمام، تنوع، ورائٹیاں، ا قسام لا زمنہیں ہیں بلکہ اسراف ممنوع ہے۔ ساتویں دن مونڈ ن اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ دینامستحب ہے۔عقیقہ یعنی بچہ کے نام پر جانور کا ذبح کرنا مستحب ہے۔شادی کےموقع پرعقد کے بعداز دواجی تعلقات کے وقت یااس کے بعد ولیمہ تعنی دعوت (شرعی حدود میں نہ کہ ساجی ہر بونگ کے ساتھ )مستحب ہے۔ مذہب نے سہاگ اور سوگ دونوں کو زہبی حیثیت دی ہے مگر دونوں کے حدود شریعت نے معین

سہاگ میں حسب ذیل چیزوں کی حیثیت شرعی ہے۔

- (۱) نکاح مستحب ہے یعنی عبادت ہے۔
- (۲) متعدد نکاح بھی مستحب ہیں۔ (ساج اس مسکلہ پرلڑنے مرنے پر تیار ہوجائے

گا مگر شریعت کی بات نہیں مانے گا مگر ساج ساج ہے شریعت نہیں ہے اور شریعت میں تحریف وتبدیلی حرام ہے بدعت ہے موجب مذمب وعذاب ہے۔رہے حالات میں بہ کثرت طرح طرح کے جنسی گناہ رائج اور جائز ہیں مگرایک شادی کی بھی گنجائش بہت دریمیں پیدا ہوتی ہے۔)

(س) پیغام دینااور پیغام دینے سے پہلے دور کعت نماز پڑھ کر (جودعامنقول ہے اس کو پڑھ کر) خدا سے ایسی بیوی کا طالب ہونا جوعفیفہ ہواپنی عفت اور شوہر کے مال کی محافظ ہو۔ جوزیا دہ روزی اور زیادہ برکت والی ہو۔جس سے ایسی اولا د پیدا ہوجوزندگی اور مرنے کے بعدصالح جائشین ہو۔ (اس دعا سے انداز ہ ہوتا ہے کہ کن مقاصد اور کن بنیادوں پرنسبت کا انتخاب ہونا چاہئے )اس دعا کے بعد خدا سے بیاقرار کرنا بھی مستحب ہے کہ بیوی کور کلیں گے تواجھی طرح ورنہ خوبی کے ساتھ رخصت کردیں گے۔ (پیاقرار وضاحت کرتا ہے کہ شادی ایک ذمہ داری ہے رنگین مزاجی نہیں ہے )

- (م) نکاح کے صیغوں سے پہلے خطبہ نکاح کا پڑھا جانا۔
- علی الاعلان ہونا۔ اورلوگوں کا گواہ ہونا اگر دائمی نکاح ہے۔متعہ میں اعلان وگواه مستحب نہیں ہیں۔
- نكاح كارات ميں ہونا۔مندرجہ بالا امورمستحب ہیں بیغی ان كا بجالا نا باعث اجرہے۔ بیرتمیں نہیں ہیں۔ سوگ سے متعلق بھی احکام نثر بعت موجود ہیں۔

عدہ وفات لیعنی شوہر کے مرنے پر ہیوہ کومهرمہینے دس دن کا عدہ رکھنا جاہئے۔

جوجوانی ظلم بھی نہ کرنے وہ یوم مظلومین منائے

غرضکہ اس عہد میں کوئی کسی کے ہاتھوں بے چین نہ تھالیکن آج وہ محبت ختم ہوگئ جواس بے چینی کوجنم دیتی تھی جس بے چینی سے ایثار وخدمت کا جنم ہوتا ہے۔ محبت کیا ختم ہوئی۔ ہمدردی، ایثار خدمت سب چیزین ختم ہوگئیں جہنم اور ختم میں آپ دیکھیں گئے نقطے زیر وزیر ہوگئے ہیں۔ نقطوں میں اضافہ بھی ہوگیا۔ حرکت کو روک کر جزم میں تبدیل کردیا گیا ہے۔ جس طرح ان تبدیلیوں سے جنم ختم بن گیا ہے۔ اس طرح آج محبت نفرت بن چکی ہے۔ ہمدردی خودغرضی میں تبدیل ہوچکی اسی طرح آج محبت نفرت بن چکی ہے۔ ہمدردی خودغرضی میں تبدیل ہوچکی

عدہ کی مدت کے اندر ہیوہ کے لئے واجب ہے کہ بدن یالباس میں زینت نہ کرے۔ مثلاً سرمہ، خوشبو، خضاب، سرخی نہ لگائے، سرخ زر داورا یسے رنگ کالباس نہ استعمال کرے جو زینت سمجھے جائیں ۔ یا در کھنا چاہئے بھی سیاہ لباس بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ زینت شار ہوجا تا ہے۔ مخضر یہ کہ زینت نہ کرے نہ لباس میں نہ جسم میں نہ زیور پہنے ۔ لیکن نہا نا دھونا صاف لباس پہننا۔ نا خون کا ٹنا وغیرہ جائز ہے کیونکہ بیضروریات زندگی میں زینت نہیں ہیں ۔ عدہ کی مدت میں بیوہ کو گھرسے با ہرنہیں جانا چاہئے۔

البتہ آقائے خوئی منظلہ گھرسے باہر جانے کومکروہ جانتے ہیں۔ لیکن ضروری کام کے لیے یا اداء حق کے لیے یا کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے یا کسی حاجت کو پورا کرنے کے لئے جانا جائز ہے۔ (مندرجہ بالا مسائل عروۃ الوقٹی اور منہاج الصالحین سے لکھے گئے ہیں)

ان مسائل کے لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ شریعت فطری تقاضوں کو پھلنے پھولنے کی بھر پور جازت دیتی ہے اس کے لئے ضرورت ہے مسائل جاننے کی اور رسموں کو بالکل چپوڑ دینے کی۔

ہے۔ایاری جلد بوالہوس نے لے لی ہے۔خدمت بیگار میں تبدیل ہو چکی ہے۔سکون کی جگہ پر بے چینی کاراج ہے۔آج کاانسان ظالم بھی ہے مظلوم بھی ہے۔اور جیرتناک بات یہی ہے کہ جومظلوم ہے وہ بھی ظالم ہے۔صرف موقع اور قوت کی ضرورت ہے۔ آج مظلومیت کوبھی ظلم کی تلوار بنالیاجا تا ہے۔آج مظلومیت کوڈ ھال بنا کرظلم کی تلوار چلائی جاتی ہے۔ جو کیوبا کومظلوم کہتا ہے وہ افغانستان میں کھلا ظالم دکھائی دیتا ہے۔عرب اسرائیل کوظالم کہتے ہیں اور مظلوم ایران پر پورش کرتے ہیں۔امریکہ دوزخ بناہواہے۔ خود شی قبل بلکقل عام کا پاگل بن امریکه میں رواج پاچکا ہے مگر امریکه کومظلوم پولینڈ کاغم کھائے جاتا ہے۔ظلم نے زمین ڈھانپ لی ہے۔زیر زمین بھی ظلم کی چکی چل رہی ہے ظلم سمندر میں بھی متلاطم ہے۔ظلم کاخیق النفس پیدا کرنے والا دھواں فضا پر محیط ہو چکا ہے اورخلا میں داخلے کے راستے سوچ رہا ہے۔اس دورظلم کوٹمنا جا ہے۔اس تاریخ قابیل کو ختم ہونا جاہئے۔اس رات کے بعد دن آنا جاہئے۔آنسوؤں کے بعد مسکراہٹوں کو۔ آ ہوں کے بعد قبقہوں کو آنا جا ہے۔ جلی جہلسی، سکگی دنیا کے بجائے۔ سرسبز وشاداب وشكفته دنيا كوآنا چاہئے۔قابيل سے ظلم شروع ہوا ہے لہذا اس سے پہلے والا دورآ دم آنا عاع ع صرف أناح عن الله يقيناً أع كار

جب قابیل سے قبل عہد عدل تھا تو دور قابیل کے خاتمہ پر پھرعہد عدل واپس آئے گا۔ ہر شئے اصل کی طرف واپس ہوتی ہے۔ آ دم جنت میں تھے۔ آخر میں آ دمی کو

دنیاظلم سے خالی تھی۔تو دنیا کو پھر ظلم سے خالی ہونا ہے۔ یہ عقلی اور فطری تقاضہ بھی ہے اور تاریخی مشاہدہ بھی ہے اور قرآن وحدیث کا بیان بھی ہے۔ نجات دہندہ عالم

انسانیت حضرت مهدی کے ظہور برظلم کا دن ختم ہوجائے گا اور مظلوم کا دن شروع ہوجائے گا۔مظلوم انصاف یا ئیں گے۔ اپناحق یا ئیں گے۔قلبی وروحانی وزہنی ومادی سکون وراحت پائیں گے۔ اور ظالم انصاف کا مزہ چکھیں گے ان کے ساتھ مکمل انصاف تو دوزخ کرے گا۔ ظالم حق ادا کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اور قلبی وروحانی وزہنی ومادی اذیت یا ئیں گے۔

حضرت مہدی مظلومین جہان کی حیات ہیں اور ظالمین عالم کے لئے موت ہیں۔آپ کی تاریخ ولادت یقیناً یوم مظلومین ہے۔ دنیا کے سارے مظلوم اس دن پیدا ہونے والی ہستی سے امیدیں وابستہ کئے ہیں۔اور ظالم اس کے ظہور کے تصور سے لرز ہر اندام ہے۔ظہور کا دن اور تاریخ ووقت علم خدامیں ہے۔لیکن آنے والے کے قدموں کی جوآ ہے ابران کے اسلامی انقلاب میں محسوس ہوئی ہے اس کی وجہ سے تمام سپر یا ورس عقلوں سے پیدل ہوگئی ہیں۔

مظلوم اس دنیامیں بہت بارا نقلاب لائے ہیں۔ آزادی، جمہوریت، سوشلزم، کمیونزم، ساج واد، ان ہی انقلابوں کے بانی رہ جانے والے وہ نشانات ہیں جن کوسیلاب انقلاب نے اپنے جھوڑا ہے۔ کیکن جس طرح شاندار عمارتیں کھنڈر ہوجاتی ہیں۔اسی طرح آج آزادی، جمهوریت، سوشلزم، کمیونزم، ساج واد سب کھنڈر ہو کیے ہیں۔ آزادی کے کھنڈر کا نام آوارگی ہے۔ جمہوریت کے کھنڈر کا نام اکثریت کی آمریت ہے۔ سوشلزم کے کھنڈر کا نام چھین جھیٹ ہے۔ کمیوزم کے کھنڈر کا نام جروظلم اور قل وغارت ہے۔ نکسلی ازم کمیونزم کے کھنڈر کے زمین دوز حصہ کا نام ہے۔ ساج واداور فرقہ واریت ایک سانپ کے دومنھ ہیں۔ سخت مخالف ہے اور جوابی ظالم ک لئے بھی وہی در دنا ک سزائیں ہیں جوابتدائی ظالم کے لئے ہیں۔ لئے ہیں۔

۱۵رشعبان ۲۵۱ میرکوحضرت مهدی پیدا ہوئے آج دنیا کے ہر مظلوم کوآپ کی ولا دت کے دن کواپنادن مان کر،اپنی نجات کا دن مان کر، اپنی امیدوں کا دن مان کرمنانا جاہے اور یوم مظلومین کی ترویج واشاعت میں حصہ لینا چاہئے۔ نہ جاننے والوں کواس دن کی حقیقت بتانا چاہئے۔ جانبے والوں کے دلوں میں انتظار وشوق کی آگ جھڑ کا نا جاہے ۔اس دن کی اہمیت کی طرف پوری دنیا کومتوجہ کرنے کی کوشش میں اپناا پنا حصہ ادا کرنا چاہئے۔مگراس عہد کے ساتھ۔اس قتم کے ساتھ اس مصمم عزم کے ساتھ کہ ظلم کا ساتھ ہرگز ہرگز نہ دیں گے۔ظلم کوروکیس گے۔نہ روک سکیس گے تو ٹو کیس گے۔نہ ٹوک سکیں گے تو اس کے گرد بیزار حلقہ پیدا کریں گے تا کہ ایک دن اس کا حلقہ ظلم تنگ ہوجائے اورخود بھی ظلم نہ کریں گے بلکہ اپنی فکر عمل کا برابر جائز ہ لیتے رہیں گے کہ گھرسے لے کربین الاقوامی سطح تک ہم معمولی سے معمولی جوابی ظلم کے بھی مرتکب نہ ہونے پائیں ۔ظلم کرنے والے کو۔ظلم پر خاموش رہنے والے کواور جوانی ظلم کرنے والے کو یوم مظلومین منانے کاحت نہیں۔رب کریم ہماری التجا قبول کراور ہم کو یوم مظلومین منانے کی فكرى وكرداري توفيق عطا فرما\_

اب قصاب مظلوم ہیں۔ قصاب منصف ہیں۔ قصاب حیات آفرینی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ موت کا نام زندگی رکھا گیا۔ زندگی کا فرض ہے کہ ہنسی خوشی ہے نام ونشان ہوجائے۔

مگریہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ آزادی آوارگی کیوں بنی جمہوریت امریت کیوں بنی ۔ سوشلزم کا فریضہ سلب حقوق کیوں بنا کمیونزم کی ذمہ داری سلب حیات کیوں قراریائی۔

جواب واضح ہے کہ مظلوم اکثریت واقتدار میں آکر ظالم بن جاتے ہیں اور اپنی مظلوم ماضی کی قیمت اپنے ظالمانہ مستقبل کو قرار دیتے ہیں جبکہ صحیح اور سچی بات صرف میہ ہے کظلم کرنے کاکسی کوحی نہیں ہے مظلوم کو بھی حق پانے کاحق ہے۔ حق چھننے کا حق نہیں ہے۔

لیکن مزدور جب سر مایددار کے خلاف اٹھتے ہیں تواس کے ان کمسن بچوں کو بھی ذرج کردیتے ہیں جو ظالم کی اولا دہوکر بھی ظالم نہ تھے۔ بلکہ مظلوموں کے ہاتھوں مظلوم ہوگئے۔ عقل، اخلاق، فد ہب سب مظلوم کے بھی استے ہی مخالف ہیں جتنے ظالم کے طلم کے۔ حقال، اخلاق، فد ہب سب مظلوم کے بھی استے ہی مخالف ہیں جتنے ظالم کے ظلم کے۔ جناب ہابیل نے قابیل سے کہا تھا کہ میں تمہاری روش نہیں اپناسکتا۔ تم قاتل بنو میں قب ہوں گا۔ تم ظلم کروگر میں جوابی ظلم کو بھی نا جائز مانتا ہوں۔ حضرت مہدی کے ظہور کے بعد جہاں ہابیل کا عہد شروع ہوگا وہاں ہابیل کی روش ہمی رائج ہوگی۔ مظلوم کو بھی حق ظلم نہ ہوگا۔ قاتل کو قبل کرنا قصاص ہے مگر قاتل کے متعلقین کو قبل کرنا جوابی ظلم کا مخالف ہے۔ مذہب قصاص کا حامی ہے جوابی ظلم کا مخالف ہے۔ صرف قبل ہی نہیں بلکہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں بھی وہ جوابی ظلم کا

ینچ عقل کو دوسری با توں میں صرف کرنا شروع کیا۔انتظام جو پڑھنے والے کا کا منہیں اس میں دخل پڑھنے والے ساتھی سکھنے پڑھنے میں مشغول رہے۔اور زائد عقل رکھنے والا جوان اصلاحات میں پڑے گایہ کالج نہیں اچھا تو اس کے منتظمین خراب ہیں تو اس کے اساتذہ جاہل ہیں۔ احتجاج حد سے بڑھا آخر لیڈر نکالے گئے۔ ناقص کے ناقص رہ گئے۔رہی صحبت وسوسائٹی کی بات تو جیسے دیگر معاملات میں اب تک خود رائی برتی خودہی اچھی بری صحبت بھی اختیار کی ۔ ترقی پیندوں مادہ پرستوں میں رہے کا مریڈ بنے ناستک کہلائے بڑھنے لکھنے میں گئے، دانشور ہوئے جرنلسٹ بنے اور پیت وذکیل سوسائٹی میں رہے جواری، شرابی، چور، ڈاکو، قاتل شار ہوئے۔

بچین کی چھوٹ کا نتیجہ، روحانی تربیت کے نہ حاصل ہونے کی بنایر دین سے بخبری، پھر بیزاری نے آج جاہل اور پڑھے کھے دونوں کو بےراہ روی اور بےلگام زندگی گذارنے میں ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ وہی اخلاق سوز حرکتیں جو ہر بنائے جہالت جاہل جوان طبقہ میں ہیں وہی ریڑھے لکھے طبقہ میں یائی جاتی ہیں فرق صرف پیہ ہے کہ جابل جوکام سادگی سے کرگذرتے ہیں پڑھے لکھے وہی ترقی زدہ رنگ آمیزی سے انجام دیتے ہیں کھیل تماشوں اور بری عادتوں کا اگر جائزہ لیں تو دونوں طبقوں کا ایک روپ دکھائی دے گا۔ مٹی کے کوزہ اور بلوری جام دونوں میں شراب ہے جاہل شراب کی بھٹی میں جا کر بیٹھا ہے اور پڑھا لکھا سپوت کلب میں ہوٹل میں پیتا ہے جاہل سڑک پر نالیوں میں لوٹتا ہے ہوش پڑا دکھائی دیتا ہے اور پڑھا لکھا طبقہ کلب سے گھر ننگا پہنچتا ہے۔ جابل جواری جھیے پوشیدہ ٹھکانوں پر جوا کھیلتے ہیں اور پڑھے لکھے کلب میں ہوٹل میں کھلے خزانے جوا کھیلتے بازی لگاتے ہیں ناچ رنگ کا جاہلوں میں شوق اوراس سے بڑھ کر

### دامن گیری خبر ہےنہ گریباں کی خبر

**€9**∠}

جوانی دیوانی مشہورہی ہے جوان نشہ شباب میں چوریونہی کب ہوش کے کان آ تکھرکھتا ہے۔اس پرطرہ آج کاروش دور بدلتا زمانہ بدلتے حالات ہیںجس سے نئ سُل گذررہی ہےنو جوان وجوان طبقہ کو البحض پیدا ہے سب حیران و پریشان ہیں دور کہن كے طریقے من بھاتے نہيں نئے تقاضے نئے مسائل كيا كھا ئيں پئيں، كيے رہيں ہميں، كيا پېنیں اوڑھیں، کیا پڑھیں، کیالکھیں، کس سوسائٹی اور کس صحبت میں اٹھیں بیٹھیں اپنے لئے فیصلہ نہ کر سکنے کی صورت میں جوان خود کو مختلف ڈ ھنگ سے پیش کرتا ہے جسم ولباس کی مختلف اناز سے نمایش ہوتی ہے بھی دیکھئے تولیاس ڈھیلا ڈھالا لانبا چوڑ اپہنے ہے تو مجھی تنگ چست زیب تن کئے ہے کل بناؤ سنگار کا انداز کچھ تھا آج کچھ ہے تال میل ہی درست نہیں ہوتا دوسروں کی پسند حاصل نہیں ہوتی اورخود تمیزی مفقود ہے کھانا چھی چھی پینا چھی چھی گھر کی رفتار پرانی ہر شئے میں زہر وجراثیم کیا کھائے کیا ہے، برتن غذاایندھن سب پاک صاف چاہے ٹیبل کرسی چھری کا نے پیکھانے کے وقت کی ہاتیں ہیں۔ تعلیم کے سلسلہ میں پریشانی لاحق ہے بھی بیدخیال کہ بڑھنا لکھنا سب بیار ہے کا م سیکھو کاریگر بنو، جلد کما ؤیونجی پتی بن جاؤ کبھی بیہ خیال کہ نہ کچھ پڑھولکھونہ کچھ سیکھو تجارت کرواور ملک التجارین جاؤ اورا گرپڑھنے ہی کا معاملہ تھہرا۔توسوال پیدا ہوا کہ کس شعبه علم کواختیار کریں ادیب بنیں که لسفی، ڈاکٹر ہوں کہ وکیل،اسکول کالج یو نیورسٹی میں بیرہ مغرق ہے۔

اس بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے اور بگاڑ نے سدھار نے والی دونوں باتوں کا گہرا جائزہ ضروری ہے وہ اسباب کیا ہیں جن سے دینی اخلاقی انحطاط پیدا ہے اور وہ عوامل کیا ہو سکتے ہیں جن سے صحت مندمعا شرہ وجود میں آسکتا ہے بہر حال پاک صحیح انسان تہذیب کی واپسی ہی پرخوشگوارزندگی موقوف ہے اسی سے دنیا وآخرت کی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ نا پختہ ذہنوں کو جوانوں کو مطمئن کرنا ان کی الجھن کو دور کرنا۔ ان کی روش کو درست کرنا اولین فرض ہے اس سلسلہ میں چند باتیں پیش کی جاتی ہے جس میں خرا بی اور خرا بی کا علاج دونوں ہی باتوں کا ذکر ہے۔

#### (۱) نئى يرانى زندگى كائكراؤ:

رانی تہذیب پرانے طرز وطریقے جو ماں باپ سے ملے اپنے فائدوں سمیت زندگی سے وابستہ رہ کرحیات کا جزبن چکے ادھر نے نرالے آ داب زندگی باہر سے بدلتے زمانہ کی عنایت جن میں نئے بن کی کشش کے سوا مفید تر ہونے کی کوئی بات نہیں جوان پر ارمان کش مکش میں مبتلا ہے کیسے پچھلے طریقہ کوچوڑ ہے اور نئے ڈھنگ کو اپنائے اگر پچھلے طرز پر باقی رہتا ہے تو رجعت پہند کہلاتا ہے اور نئے طرز کو اختیار کرتا ہے تو گھر میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس موقع پر ماں باپ اور نو جوان دونوں اگر سمجھ سے کام لیں تو بیا لمجھن دور ہوجائے۔ جوان کو بیس جھنا چا ہئے کہ ماں باپ کا بیز مانہ نہ تھا انہوں نے دوسرے اصول ہوجائے۔ جوان کو بیس جھنا چا ہئے کہ ماں باپ کا بیز مانہ نہ تھا انہوں کے دوسرے اصول سے پرورش پائی تھی ان کار بن سہن اپنے اعتبار سے ٹھیک ہے لہذا گھر میں دو عملی سے گریز بہتر ہے۔ اور ماں باپ کو بیضد نہ ہونا چا ہئے کہ نو جوان اولا دانہیں کی طرح زندگی بسر بہتر ہے۔ اور ماں باپ کو بیضد نہ ہونا چا ہئے کہ نو جوان اولا دانہیں کی طرح زندگی بسر کرے اور نام کو بھی انتماف پیدا نہ ہولباس وضع قطع جال ڈھال عادتیں اخلاق سب

پڑھے کھوں میں جو کیبر نے ڈانس اور نگا ناچ دیکھتے ہیں اور کلب میں جاہلوں سے بڑھ کراپنے ناموں کو دوسر نے پہلو میں دینا تک پیند کرتے ہیں آج اونچی سے اونچی تہذیب میں لڑکے لڑکی زن ومر دمیں صنفی دوئی، پیدائش امتیاز، افقادہ مزاج کو بول نظر انداز کردیا گیا ہے کہ شیر وبکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں نہ عورت کے لیے کوئی مرد اجنبی ہے کہ مرد کے لیے کوئی عورت غیر ہے پارسائی وعفت کا ہرایک کے پاس لباس ہے کہ بھی کہ مرد کے لیے کوئی عورت غیر ہے پارسائی وعفت کا ہرایک کے پاس لباس ہے کہ بھی کسی سے غلطی کا امکان نہیں۔ پچھ باتوں کی عام چھوٹ ہے جیسے تفریخ کے لیے اجنبی نو جوان کے ساتھ دوستا نہ میں دوشیزہ کا گھر کے باہر جانا رومانی ناولوں ڈ انجسٹوں کو پڑھ کر ہرروز ذبنی تھکن اور بے چینی میں اضافہ کرنا۔ پردہ سیمیں پرمیل ملاپ کے منظر سب کے بیدار کرنے والی صورتوں کے اختیار کرنے بعد پارسائی کا تصور تہذیب نو کاوہ کا رنا مہ ہے کہ بیر کا خواب دیکھنا مکن ہے ملی وجود کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔

جاہلوں میں چوری، ڈیتی، مار پیٹ، قبل وغارت، اغوا وغیرہ جیسے برے کام انجام پاتے ہیں بڑھے ہیں بڑے بیانہ پر یہی کام انجام دیئے جاتے ہیں بڑے برٹ بڑھا بڑے بینکوں میں دن دھاڑے ہتھیار بند پستول و بندوق آتشیں اسلحوں سے لیس بڑھا کھا گروہ ڈاکہ ڈالتا ہے کیمیاوی جوہری ہتھیارسے کام لیاجا تا ہے جہاز اغوا ہوتے ہیں آدی غائب کئے جاتے ہیں پانی میں تار بیڈوسے کشتیوں کو تباہ کیاجا تا ہے سیاسی قتل انجام دیئے جاتے ہیں اور ہیروشیمانا گاسا کی کوایٹم بموں سے اڑایا جاتا ہے ظاہر ہے اس دور میں پلنے والے بچنی نسل جن کے کاندھوں پرکل قوم ملت کی ذمہ داری کا بوجھ آنے والا ہے اگر ان کی ذبنی روحانی، دین تربیت سے یونہی لا پرواہی برتی گئی تو پھرانسان کا والا ہے اگر ان کی ذبنی روحانی، دین تربیت سے یونہی لا پرواہی برتی گئی تو پھرانسان کا

اینے جیسے ہوں یو چھئے تغیراحوال سے جب انسان آج اس منزل ترقی پر پہنچا ہے تواگر حالات نہ بدلیں گے تو پھرسطے زندگی اونچی ہوکر کمال کی منزل تک کیسے پہنچے گی حالات بدلنے پر جوان پر جاتخی تو درست بے جاتخی مناسب نہیں اگر یوں سمجھداری سے ایک دوسرے نے کام نہ کیا تو کشکش لازم ہے برانے ڈھانچے کے بدلنے اور زمانہ کے تقاضوں کے بورا کرنے میں فساد لازم ہے۔زندگی کامنظم شیرازہ پرا گندہ ہوگا اور نتیجہ میں بدحالی ہاتھ لگے گی۔

#### (۲) آینده برنظر:

خوش آیندزندگی کی تلاش جوان ہی کونہیں ہر شخص کو ہے جوان سب سے زیادہ ا پیمستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے ریٹے صنے والانو جوان پنہیں جانتا کہ ریٹے صنے کے بعدوہ امیدیں جس کے لیے سارے پارٹر بیلے ہیں پوری بھی ہوگی یانہیں۔خرج نے ماں باپ کی کمر توڑ کرر کھ دی وقت صرف ہوا ،محنت انجام دی ، د ماغ لگایا که مراد پوری ہو۔ جوان کی آیندہ کی فکر مندی حق بجانب ہے ملک کوقوم کو یقیداً ایسی آسانیاں بیدا کرنا چاہئے جونو جوان کومطمئن کریں خوشحال فرد سے ،خوش حال گھر اورخوش حال گھروں سے خوش حال قوم پیدا ہوتی ہے۔

#### (۳) تعليم كاطريقه:

جوانوں کے انحراف کا سبب رائج طریقہ تعلیم ہے کہ بیچے ادھررینگنا شروع ہوئے بغیرروح کا جگائے دینی اصول بتائے ، انگلی پکڑ کرسید ھے اسکول پہنچا دیئے گئے حابت میں جابت، یہی ہے اب وہ جاہے بنیں یا بگڑیں۔ ماں باپ کوکوئی اس سے مطلب وغرض نهیس کتابیس کاپیان خرید دین اسکولی ڈریس بنوادیا، فیس ادا کردی سال

میں جو چندہ کی رقم ہوئی دیدی ہاقی فرصت تعلیمی نتیجہ بہتر ریاسنداورڈ گری مل گئی مربی خوش ہوگئے کہ مراد بوری ہوئی جبکہ اس سندیا فتہ کو مروجہ علم تو حاصل ہوا مگر دینی اخلاقی روحانی تعلیم اورمملی تہذیب سے محروم رہا۔ بھلااس اکہرے علم کے حاصل ہونے سے کیا فائدہ جواخلاق سے عاری ہووہ فکر کس کا م کی جو ملجھی طبیعت عمدہ خصلت کے ماتحت نہ ہو۔ بقول افلاطون محض تعلیم دینا،نصیحت کرنا،عبرت کے واقعات بیان کرنا بچوں کے لیے کافی نہیں اس سے پہلے حسب طبیعت اصول دین صفحہ قلب پرنقش کرنا از بس ضروری ہے بچوں کوان کے حال پر حچھوڑ دیناصحیح نہیں ان کی فہمایش ضروری ہے ایسی باتوں سے رو کنے کی ضرورت ہے جوسادہ ویا کیزہ طبیعت کو گندہ اور خراب کرتے ہیں۔ نگاہوں کا ہمیں کوئی لحاظ نہیں ہے۔ بلکہ اس قرآنی بیان پر ہمارا ایمان نہیں ہے کہ یہ حضرات ہمارے اعمال کے نگراں ہیں حالانہ اگر کسی کوعین حالت جرم میں بھی کسی طرح ید خیال آگیا کہ خداد کیور ہا ہے تو پھراس سے گناہ جیس ہوسکتا۔معصوم کے معصوم ہونے کا راز بھی یہی ہے کہ وہ اپنے کو ہروفت خدا کے سامنے حاضریاتے ہیں لہذا امکان گناہ ان کے لیے نہیں ہے وہ مجبور نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپنے اختیار پراپنے ارادہ کے ذریعہ خداکی مشیت کےمطابق جبر کرتے ہیں اس جبر میں ساری زندگی کا میاب رہتے ہیں۔معصومٌ تو معصومٌ ہیں مگر جن غیر معصوم افراد نے اپنے اوپر نگرانی خداو نبیُّ وامام کے تصور کو طاری کرلیا۔ پھران ہے بھی بھی گناہ سرز دنہ ہوا۔معصوم نہ تھے۔ان کوعصمت کی سندخدا نے نہ دی تھی۔ان کے کردار کی مکمل صحت کی ذمہ داری خدانے نہ لی تھی ۔لیکن انہوں نے اپنے کوا تنا بچایا کہان کا شاران لوگوں میں ہوگیا جومحفوظ تھے۔معصوم معصوم ہے۔محفوظ محفوظ ہے۔ مگرہم اینے اوپر یابندی عائد کرنانہیں جائے بلکہ ہماری خواہش ہے کہ ہماری بحث سے الہی فیصلہ تبدیل ہوجائے۔ہم دین کے لیے تبدیل نہ ہوں بلکہ دین ہمارے گنا ہگارچشم وابر و کےمطابق تبدیل ہوتارہے۔

اگركوئى جم كوجھوٹا، غدار، چور، ڈاكو، بدكار، لفنگا، غنڈه، شہده كهه دينو بيالفاظ ہمارے لئے نا قابل برداشت ہوں گےلیکن اگر ہم اپنی پوشیدہ زندگی کی خود جانچ کریں گے تو پیسب باتیں سے نکلیں گی۔ بلکہ سچائیاں الیی گھنا وُنی اور مکروہ ہوں گی کہ بیالفاظان کی نشا ندہی کرنے میں کمزور اور نا کافی ثابت ہول گے۔ کیا ہمارا سب سے بڑا جھوٹ ایمان نہیں ہے؟ ہم خدا، نبی ، امام پر ایمان لائے ہیں کہ وہ جو پچھ کہیں گے ہم مانیں گے جو حکم دیں گے ہم مانیں گے۔ وہ جسے حق کہیں گے ہم اس کا علان کریں گے۔ کیونکہ

### نا قابل برداشت مگرسچ

€1•r}

عیبوں پر پردہ ڈالنے والے خدا کی سب سے بڑی مہر بانی ہے کہ انسانوں کو ایک دوسرے کے پوشیدہ گناہ، پوشیدہ خیالات، پوشیدہ تمناؤں سے بے خبرر کھتا ہے ورنہ ہرانسان اپنے کالے کرتوت، کالے بھیداورنظر کی چوریوں کے باعث ایسانگا ہوجاتا ہے کہ کوئی کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کرتا اور نہ کوئی کسی کواپنے پاس بھٹکنے دیتا۔لڑگی حیران ہوجاتی کہ ماں نے کیا کیا کیا ہے اور کیا کیاسو چاہے۔ لڑکے حیرت زوہ رہ جاتے کہ باپ کی پوشیدہ زندگی کے پیش نظر باپ کو باپ مانیں یا نہ مانیں اور نہ مانیں تو کیسے نہ مانیں اور مانیں تو دل کو کیسے سمجھائیں کہ ہمارے باپ ایسے ہیں۔اس طرح شوہر بیوی، استادشا گرد، نام نہادعلماءاوران کےمعتقدین سب ہی ایک دوسرے سے نا قابل تصور نفرت کرتے،سب کیڑے پھاڑ کرجنگلوں کونکل جاتے اور وہاں بھی ایک دوسرے کودیکھ كركهيں پناہ نہ پاتے۔آج اگر ہم گھروں میں ہیں اور گھروالے خاندان والے، پاس یر وس والے، جانے والے اور پہچانے والے ہماری عزت کررہے ہیں۔ تو صرف اس لیے کہاس ستارالعیو ب خدانے ہمارے پوشیدہ گنا ہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔

کیکن ہر شخص اپنے اعمال کے نگراں اور گواہ خدا۔ نبی اور امامٌ کے سامنے بے نقاب ہے۔ان سے پچھ پوشیدہ نہیں اور ہم بے شرمی کی اس حدیر ہیں کہ بچہ دیکھ لے گا اس کا خیال تو ہمیں برابر آتار ہتا ہے کیکن ہمارے اعمال کے نگراں خدا، نبی اور امام کی نہ مذہبی تقدس کا احساس باقی رہتا ہے۔ کینچل گرجاتی ہے اور زہریلاناگ بھن کا ڑھ کر کھڑا ہوجاتا ہے۔ میں نے جن سچائیوں کو پیش کیا ہے وہ لا کھسچائیاں ہوں مگر بہر حال نا قابل برداشت ہیں میرے قلم سے نکے الفاظ غصہ بھی دلائیں گے اور میرے خلاف نفرت بھی پیدا کریں گے مگر سچائی بہر حال سچائی ہے جو اہل حق کے علاوہ سب کوکڑوی محسوس ہوتی ہے۔ مگر ایسا کیوں ہے۔ ہمارے خیالات وعادات میں مذہب کی اتنی دوری اور مخالفت کیول ہے۔اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم جعفری ہیں مگر فقہ جعفری کو ہماینی زندگی میں نافذنہیں کرنا چاہتے۔اپنے انداز فکریرا پنے خواہشات پراپنے ساج پر ہم شریعت کی برتری وبالاتری کوعملاً تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ مخالفت شریعت کے باوجودہم چوردروازوں سے جنت میں گھس جانا جا ہتے ہیں۔ مگر بدترین حماقت ہےا ہے کودھوکہ دینا اور بدترین برائی ہے دوسروں کودھوکہ دینا اگر ہرساج میں اخلاق کے ضوابط بالاتر ہیں۔اگر ہر ملک میں عدالت اور قانون بالاتر ہیں تو اسلام میں شریعت ہر طرح بالاتر ہے کسی حبثی وقریش کو چھوٹ نہیں ہے۔ہم کو جیرت ہوتی ہے کہ ہندوستان میں ہم مسلم پرسنل لا کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یا کستان میں فقہ جعفری کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں اور اسلامی قوانین وفقہ جعفری کے زندگی میں عملی نفاذ کے سب سے سخت، سب سے برتر مخالف ہم ہیں۔میری یہ بات نا قابل برداشت ہے مگر سچی ہے۔ ہماری ساری ڈینگ اسی لیے ہے کہ روز حساب قیامت کے بعد ہے۔ قیامت سے پہلے ستار خدا نے ہمارے عیب چھیا دیئے ہیں مگر آخرت کی رسوائی جوشد بدترین رسوائی ہوگی اس سے یہلے دنیاوی رسوائی کا سامنا بھی ہوسکتا ہے۔عہد حکومت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ایک نہایت حسین تکلیل ،خوبصورت جوان چوری کے الزام میں

ا بمان دل کے یقین ، زبان کے اقرار اور اعضاء سے مل کا نام ہے لیکن جب مذہب کے خلاف سوچتے ہیں۔ مذہب کےخلاف بولتے ہیں۔ مذہب کےخلاف کرتے ہیں تو کیا ہماراا بمان درحقیقت سەمنزله جھوٹ نہیں ہے؟ ہم جب خودکو مذہبی نہیں بناتے۔ایئے گھر کو مذہبی نہیں بناتے۔اینے معاشرہ کو مذہبی نہیں بناتے۔ بلکہ مذہبیت اور دین کی یا بندی کو د کھے کر چڑھ جاتے ہیں اور مذہبی بنانے کی کوشش کرنے والے پر چڑھ دوڑتے ہیں تو ہم اینے مذہب کے بھی غدار ہیں اوراینے گھر ، خاندان اور معاشرہ کے بھی غدار ہیں کہان کو دوزخ سے بچانے کے بجائے دوزخ میں جھونک رہے ہیں ہم جب زکو ق ، فطرہ جُمس، کفارہ نہیں ادا کرتے ہیں تو نہ صرف مال خدا کی چوری کرتی ہیں بلکہ نبی وامام کے مال کے بھی چور ہیں اور میتیم ،غریب ، مسافر ،مسجد ، مدرسہ ، دین ، دین تعلیم ، دین ضرورتیں سب کا مال چراتے ہیں۔اور جب کسی وقف یا ادارہ اور انجمن کا مال کھاتے ہیں تو پھر کھلے ڈاکوبن جاتے ہیں۔ہم چاہے ساج کے بعزتی کے خوف سے بدکاری نہ کرسکیں مگر ہمارا ذہن کتنا بدکار ہے اسکا اندازہ ہمارے علاوہ کسی دوسرے کونہیں ہوسکتا۔ہم اپنے اندر کی فحاثی کود بائے رکھتے ہیں کہ گالیاں بلیں گے، نازیباباتیں اور بیہودی کام کریں گے تولفنگے كهلائيس كيليكن ادهر بهم كوخوشي كابهانه ملايشا دي، بارات، چوتھي، حاله موااور بهارالفنگا ین کھل گیا۔ بلکہ بعض علاقوں میں زہبی خوشی کے نام پر ہونے والے نازیبا حرکات کو بھی کار ثواب سمجھادیا گیا ہے۔ اور جاہل تو جاہل اسے جو چاہوسمجھالو۔ ہم بھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا کر دار میں غنڈہ گردی اور شہدہ پنا داخل ہوسکتا ہے کیکن جب اور جہاں ہمیں اپنی مجاریٹی اور اکثریت کا احساس ہوجاتا ہے وہاں ہم انفرادی اور اجتماعی طور پرغنڈہ گردی اور شہدہ پن پراتر آتے ہیں۔اس وقت ہم کوندانسانی شرافت کا خیال رہ جاتا ہے

### ہماری خرابیوں کا علاج

ہاری دینی اور قومی زندگی شدید انتشار کا شکار ہے۔ ہر طرف خرابیاں ڈیرہ ڈالے ہیں۔برائیوں نے اڈے جمالئے ہیں۔افراد،علماء،صلحااصلاح سے مایوس ہوگئے ہیں بلکہ مایوتی کا اعلان کر کےصورت حال کومزید بگڑنے کا موقع دےرہے ہیں۔اگرچہ انفرادی کردار بداخلا قیوں میں گرفتار ہے اور اجتاعی کردار ہر گراوٹ کا حامل ہے۔ کیکن اس کے باوجوداصلاح سے مایوس ہوجانا نہیج ہے نہ مناسب ہے۔اصلاح ممکن ہے اور کامیابی تقینی ہے بشرطیکہ صحیح علاج تلاش کیا جائے اور اس پر عمل کرنے کی ہرتد بیر کو بروئے کارلایا جائے۔جس دین کے ذریعہ کل جاہلیت عرب کا علاج ہوا تھا جس دین کے ذریعہ آج جاہلیت عجم کاعلاج ہوا ہے۔اس دین کے ذریعہ ہماری' جاہلیت' کاعلاج بھی ممکن ہےصرف جاہلیت عرب کےعلاج کی نظیر شاید ہمت افزائی کا ذریعہ نہ بنتی ۔ بلکہ بيتصور مايوس كاسهارابن جاتا كه جامليت عرب كاعلاج صرف دين كنسخه شفاسينهين موا بلكة حضور عبيها طبيب شافى بهى موجود تفاكين آج جالميت عجم كاعلاج آقائے خميني کے ذریعہ ہواہے جو نہ معصوم ہیں نہ نبی ہیں نہامام ہیں ۔صرف عالم دین ہیں۔

اریانی اسلامی انقلاب اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ دین کے ذریعہ کامیاب علاج کیاجاسکتا ہے۔البتہ ضرورت ہے گن سے کام کرنے کی ۔ضرورت ہے الله پر بھروسہ رکھنے کی ۔ضرورت ہے نا کامی کے ہر خیال کو ذہن سے جھٹک دینے کی ،

گرفتار ہوا۔حضرت نے اسے دیکھ کرفر مایا خدانے تجھے جتنی اچھی صورت دی تھی تونے کاش اتنی ہی اچھی سیرت بھی بنائی ہوتی تو صورت کی نعمت کاشکر بھی ادا ہوجا تا۔اس نے کہا کہ مجھ پرتیرہ آ دمیوں کے خرچ کا بوجھ ہے۔جن کی فاقہ کشی نے مجھے پہلی مرتبہ جرم پر مجبور کیا۔حضرت نے فرمایا تو خدایراتہام والزام لگا تاہے۔اگر تیرایہ جرم پہلا ہوتا تو خدا اسے چھیادیتا۔ تونے اس جرم کواتن بارکیا ہے کہ مہر بان خدانے تیرار دہ فاش کردیا ہے حقیقت ظاہر ہونے پراس نے اقرار کیا کہ ۹۹ چوریاں کر چکا ہوں بیسویں چوری تھی۔ لوگ حضرت کی دست بوسی کوٹوٹ پڑے کہ آپ کے پاس حقائق کا کیسا بحر ذخارہے۔ چورکوسزادی گئی تا کہ شریعت کی برتری ماننے والوں کے سامنے آ جائے۔

ہم میں سے کوئی بھی دنیاوی رسوائی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ جب رسوائی کا دھڑ کا پیدا ہوتا ہے۔ہماری آواز بے قابو ہوجاتی ہے۔ زبان پر لکنت کا قبضہ ہوجاتا ہے جب ہم ریکے ہاتھوں پکڑ گئے جاتے ہیں تو آخرت کی رسوائی اور عذاب کی کس میں ہمت ہوسکتی ہے۔لہٰذالازم ہے کہ ہم اپنی برائیوں کا علاج شریعت کی بالاتری سے کریں۔ اپنی بے جا گراہ کن، خدا ومعصومین کوغضبناک کرنے والی بحثیں بند کر دیں اور اپنے کوفقیہ کے فتو کی کے حوالہ کر دیں جو حکم امام سے۔ورنہ نام مل لکھنے والے ملائکہ اسی ناقابل برداشت سچائی کو ہمارے نامہ عمل کی سرخی بنائیں گے۔

'' دین جعفری کو مانتا تھااور فقہ جعفری کامخالف اور دشمن تھا۔'' لهذاا بخدااس كافيصله كر، الهي فيصله هوگا بضرور هو كامگر جمارا حال كيا هوگا؟

ضرورت ہے قربانیاں دینے کی ،ضرورت ہے کہ کام کی ابتداافراد کی دینی تربیت سے کی جائے۔افراد سے قوم کی تغییر ہوتی ہے۔اگرافراد دیندار بن گئے تو ساج دیندار بن جائے گا۔ساج کے دیندار ہوجانے کے بعد ہرخرابی کا علاج ہوجائے گا۔خرابول کا سبب تھوڑے سے آ دمی ہوئے ہیں جس کالج میں اسرائک ہوتی ہے یا جس کارخانہ میں ہڑتال ہوتی ہے یاج شہر میں صنعتی یا طبقاتی یا مذہبی فساد ہوتے ہیں جوانسا نوں کوخون میں نہلاتے ہیں۔ملکتوں کوخا کشر بناتے ہیں۔لیکن جب بھی ایسا ہوتا ہے تو اکثریت پیہ کام نہیں کرتی ہے بلکہ مٹی بھر افراد سارے ہنگاموں کا سبب بنتے ہیں اور اکثریت خاموش رہنے میں نجات جھھتی ہے۔

آ ہے کسی اسکول، کالج، یو نیورٹی کا جائزہ لیں سومیں دس لڑ کے نو بےلڑ کوں پر حکومت کرتے دکھائی دیں گے ۔ کسی فیکٹری ، کارخانہ کا جائز ہ لیں مزدوروں کی اکثریت پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اور ننگے بھو کے بچوں کے آنسو یو چھنے کے لیے کام کرنے یر تیار ملے گی کیکن چند نیتاؤں کے ہاتھوں بے بس رہے گی۔فسادات میں آبادی کی ا کثریت، زحمت، تکایف، نقصان، خوف، دہشت کا شکار بنتی ہے لہذاوہ امن جا ہتی ہے گر چندسرکش غنڈوں کا راج رہتا ہے۔حکومت، پولیس،عدالت سب اس خونی کھیل کو بار بار کھیلتے دیکھتی ہیں گلریا خاموش تماشائی رہتی ہیں یا خود بھی شریک ظلم ہوجاتی ہیں یا انصاف کوقانون کے ہاتھوں میں قیدی بتا کراینے کوذ مہداریوں سے آزاد کرالیتی ہیں۔ اگرچہ آزادی ہند کے ۳۴ رسال سے بیسب ہور ہاہے۔لیکن اس دوران میں چندایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے جواند هیرے میں بہت دور کی روشنی ہونے کے

باوجود بھلکے مسافر کومنزل کی طرف قدم بڑھانے کی ہمت دلاتے ہیں۔ دور کی روشنی بھی

بہت بڑاسہارا ہوتی ہے۔مسافرسوچتا ہے کہا پنا گھر نہ ہی کسی کا گھر تو ملے گا۔منزل نہ ملے گی تو دم لینے کا موقع تو ملے گا۔

ہماری خوفز دہ سانس تو قابو میں آجائے گی۔ دور کی روشنی کے سہارے مسافر ہمت نہیں ہارتا ہے بلکہ نئی ہمت ،نئی تلاش ، نئے منصوبہ کے ساتھ سرگرم سفر ہوجا تا ہے۔ غرضكه ايك ايبابي واقعه سنئه \_

شالی ہند کا صوبہ بہار ہمیشہ سے غیر قانونی آزادی کے لیے مشہور رہا ہے۔ جبٹرین صوبہ بہار میں داخل ہوتی ہے تو مسافر ہرکوچ میں داخل ہوجاتے ہیں۔قانون غالب ہوجا تا ہے۔بس مسافر ہی مسافر دکھائی دیتے ہیں۔مسافروں میں بھی کچھ کیلنے والے ہوتے ہیں۔اور کچھ کجلا جاناا پنامقدر سمجھتے ہیں۔

کیکن اسی بہار میں ہم آرہ سے سوار ہوئے ایک پولیس افسر نے دودیہا تیوں کو گالیاں دے کر دانا پور میں ریز رویش کے باوجود ڈبرسے نکال باہر کیا تھا۔ سارا ڈبر خاموش تماشائی بنار ہا۔ صرف ایک مسافر نے اس خلاف قانون حرکت پرٹوکا۔ جب گاڑی آرہ سے چلی تو اسے بکسر گھہرنا تھا اور پولیس افسر بکسر اسٹیشن پر ریلوے پولس كاسر براه تقالهذا گاڑى چلتے ہى يوليس افسر بھى چلا \_اورخلاف قانون حركت يرجس مسافر نے ٹو کا تھااس کی خبر لینا شروع کی \_ٹو کنے والا ایک ڈاڑھی والامسلمان تھا۔ پولیس افسر نے بطور سزاڈاڑھی پکڑ کر جھٹکے دیئے شروع کئے ۔ڈبداببھی خاموش تھا کہایک باراوپر کی برتھ پر سے ایک سردار جی اینے بڑھایے کے باوجود گر ہے کہتم نے مولوی صاحب کی ڈاڑھی کیوں پکڑی سردار جی کی کڑک نے پورے ڈبیس اخلاقی جرأت پیدا کردی۔ تھوڑی دیرییں پولیس افسر، ڈاڑھی والے کے ہاتھوں بری طرح مارکھا چکے تھے۔مسافر

ابدی نیندسوجانا ہی بڑے گا۔

ان کو پولیس کے حوالے کرنے کے لئے مغل سرائے لے جانے پر مصر تھے۔ گاڑی بکسر
لیمنی پولیس افسر کے ہیڈ کوارٹر بلکہ پایہ تخت پر کھڑی تھی۔ کنڈ کٹر اور اسٹیشن کی پولیس کے
جوان اپنے افسر سے معافی منگوا کر ان کور ہائی دلوار ہے تھے۔ اپنے ماتخوں کے سامنے
رسوائی منھ پر بوت کر پولیس افسر اتر گئے۔ مسافروں کا غصہ بھی اتر گیا گاڑی چل پڑی
اور میر نے ذہنی خیالات کے سلسلے چل پڑے کہ اگر اسی طرح ایک ایک آدمی کا ضمیر جاگ
امٹھے تو پورے ساج کو جا گئے میں در نہیں گے گی اور جب ساج جاگ جائے تو خرابیوں کو

آج اگر ہم ہرطرح روبہزوال ہیں،منتشر ہیں،افراتفری کا شکار ہیں تواس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دینی یا بندی کو زندگی کے ہر مرحلہ میں اپنے لئے لازم نہیں قرار دیا ہے۔ جب تک پیچھوٹ باقی رہے گی خرابیوں کا دریا چڑھاہی رہے گا۔ اگر خرابیوں کا علاج کرنا ہے توایک ایک فردکو یا ہندی دین کی تلقین کی مہم شروع ہو۔ ہر چھوٹے بڑے مجمع میں یا بندی دین کا چر جیا ہو۔ ہرنٹر ونظم میں یا بندی دین کی دعوت ہو۔ دیندار بنواور دیندار بناؤ کی مہم ہرسطے پر ہرذر بعہ اور تدبیر سے چلائی جائے تو انشاء اللہ ایک ایسادن بھی آ جائے گا جبساج میں دیندارہی باعزت ہوگا۔اور بے دین بعزت ہوگا۔عوام خواص کے پیچیے،خواص علاء کے بیچیےصف بہصف کھڑ نظر آئیں گے اور بورا قافلہ مکمل دینداری کی منزل کی طرف رواں دوان نظر آئے گا۔اور دینی یا بندی کا سب سے بڑا سہارا دیندار ساج ہوگا۔ اس دیندار ساج کی تعمیر میں ہم سب کودیہلے قطرہ ' کی طرح پہل کرنا چاہئے۔ ہرایک کو ہیں بھھ کرسفر شروع کر دینا جاہئے کہ ہم اکیلے ہی دینداری کی طرف سفر کرر ہے ہیں ۔کسی کی طرف مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔سفر شروع کرنے کے بعد

مسافرنواز بھی ملیں گے۔ رفقاء سفر بھی ملیں گے۔ رہبر بھی ملیں گے، اور جب کدا کی نصرت اور معصومین علیہم السلام کی تائید مل جائے گی تو کیا نہیں ملے گا۔خرابیوں کے علاج میں پہلے ہم اپنی خرابیاں پابندی دین کے ذریعہ دور کریں۔ پھر دوسروں کے علاج کی فکر کریں۔

لہذا آ ہے ہم سب (دیندار بنواور دیندار بناؤ) کی مہم شروع کریں۔ یہی ہماری خرابیاں کا مکمل اورمؤثر علاج ہے۔ ہے۔فتنہ زند گیوں کوزندہ در گور کر دیتا ہے۔فتنہ خود شی پراور کر دار کشی پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اگرایک قتل ہوجائے تو ساری دنیاافسوس کرتی ہے مگر ہزاروں فتنوں پر بھی کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی ۔ایک شخص کے خلاف فتنہ ایک آ دمی کافٹل ہے۔ایک خاندان کے خلاف فتنہ پیدا کرنا پورے خاندان کوتل کرنا ہے۔ایک ادارے ایک انجم،ایک جماعت کے خلاف فتنہ پیدا کرنا پوری جماعت وادارہ کا خون کرنا ہے۔قوم میں فتنہ پیدا کرنا پوری قوم کا قتل عام کرنا ہے۔ اور بین الاقوامی فتنے پیدا کرنا عالمی قتل وخون کی ہولی کھینا ہے۔ گرافسوس کہ فتنہ گری کاعصری نام سیاست ہے۔اور مگر وہ سنگدل وجلا دسیاست آج ہر رنگ میں یائی جاتی ہے۔خاندانی افراد کا پیدائش حق ہے کہ وہ عوام میں فتنہ پیدا کرتے ر ہین تا کہان کا خاندانی وقار باقی رہے۔ جماعتی سربرا ہوں کا پیشہ ہے کہ وہ قومی فتنے پیدا کرتے رہیں تا کہ جماعت زندہ رہے۔اوران فنڈ اورور کر ملتے رہیں۔صاحبان حکومت واقتدار کی زندگی کا تو دارومداراسی پر ہے کہ فتنے زندہ ہیں۔قلم وزبان،تقریر وتحریر،شعرو سخن، فکروممل، یو نیورستی اور جامعه، اسلیج اورممبر، خانقاه ومسجد غرضکه هرزندگی بخش ذریعه کو آج فتنگری کے لیے استعال کیا جارہا ہے۔متکبرین مستضعفین کا خون چوس رہے ہیں مگران اژ د ہوں کومعلوم ہونا چاہئے کہ عصاءموسیٰ اسلامی انقلاب کی شکل میں ظہور پذیر ہو چکا ہے۔ جہالت کے تو دے خاکسر ہورہے ہیں۔علم کی تجلیاں عوام وخواس کو بیدار کررہی ہیں اور وہ دن دورنہیں ہے جب ہر چودھری کی ہر پگڑی،شا ہوں کے تا جوں کی طرح ذلت رسوائی نکبت کی ٹھوکروں میں آ جائے۔

قرآن مجید نے فتنہ اور دین کوایک دوسرے کی ضد قرار دیا ہے۔ لہذا دین اور فتنے جمع نہیں ہو سکتے ۔ دین کی زندگی فتنوں کی موت ہے اور فتنوں کو باقی رہنا دین کو بے

### فننهل سے بھی بدتر

سورہ بقرہ کی آیت اوا میں ہے کہ' فتنبال سے بھی بدتر ہے' اسی سورہ کی آیت ا ۱۲ میں ہے فتن قبل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نیز اسی سورہ کی آیت ۱۹۳ میں حکم ہے که 'اتنا لڑو کہ فتنہ مٹ جائے اور صرف دین خدا باقی رہ جائے۔'' سورہ آل عمران کی آیت رے میں ہے کہ''جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں وہ ہمیشہ فتنہ پیدا کرنے کے چکر میں رہتے ہیں،اور ہمیشہ غیر واضح آیات کے غلط سلط معانی بیان کر کے فتنہ پھیلانے میں مصروف

قرآن مجید میں فتنہ گروں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔مندرجہ بالاجن آیات كاذكركيا كياب-ان سے واضح ہوتا ہے كه:

قتل جوقا نون ومعاشرہ واخلاق سب کی نظر میں بدترین گناہ ہے، فتنہاس سے بھی بدتر اور بڑا گناہ ہے۔لیکن لوگ قتل سے ڈرتے ہیں کیونکہ حکومت پکڑے گی۔سزا دے گی ۔ لیکن فتنہ کرنے سے نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ فتنہ گریر دنیا کی حکومتیں مقدمہ نہیں چلاتی ہیں۔ اور آخرت کے مقدمہ کی ابھی کسی کوفکر نہیں ہے۔ جبکہ حقیقی عدالت حقیقی انصاف اور حقیقی عذاب آخرت میں ہیں سامنے آنے والا ہے۔قر آن مجید کے بیان کی تصدیق ہماری پوری زندگی کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں کفل کے اثر ات محدود ہوتے ہیں اور فتنه کے اثرات غیرمحدود ہوتے ہیں۔قتل سے فتنہیں پیدا ہوتا بلکہ فتنہ کا باعث ہوتا

نشان کرتا ہے۔قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ ہرفتنہ سے لڑو جا ہے وہ کسی روپ میں ظاہر ہو۔ کسی لباس میں ظاہر ہو، کسی شخصیت میں ظاہر ہو۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ فتنے قرآن مجید کے نام پر بلند کئے گئے۔ دین کے نام پر پھیلائے گئے۔ جب بھی دین کوخطرہ میں بتایا گیا ہے تو در حقیقت فتنہ کوخطر ہمسوس ہوا ہے اوراس نے اپنے تحفظ کے لیے دین کا نام

قرآن مجیدنے یہ بھی ہلادیا ہے کہ فتنہ خور، فتنہ گر، فتنہ ساز ہمیشہ غلط سلط معانی بیان کرتے ہیں۔ غلط تاویلیں گڑھتے ہیں، کج فکرٹیڑے ہمیشہ حقائق کی روشی سے چوندھیا کرشبہات کے سابیمیں پناہ لیتے ہیں۔کل بھی یہی ہوتا تھا۔ آج بھی یہی ہورہا ہے۔کل بھی فتنوں کا علاج علم تھاعلمی مرکز کا قیام تھا۔علم کی توسیع تھی۔ آج بھی جھوٹ، افترا،الزام، بہتان جوفتنوں کے ہاتھ پیر ہیں ان کوکاٹ ڈالنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہر شخص کوا حکام شریعت سے واقف کرایا جائے۔ ہرشخص کو حکم شریعت کے سامنے جھکنے کی عادت ڈلوائی جائے۔ آج کے عہد میں فقیہ کا وجود ، اعلم کی تقلید ہر فتنہ کی جڑکاٹینے کے لیے کافی ہے۔ فتنے گھریلو ہوں یا خاندانی، جماعتی ہوں یا انفرادی، مالی ہوں یاسیاسی، دینی ہوں یا دنیاوی۔سب کی موت ہے رواج تقلید تا کہ نہ کسی کی رائے رائے رہے نہ کسی کا خیال خیال رہے۔ نہ کسی کی سازش زندہ رہے۔ نہ کسی کی موشکا فی کی گنجائش رہے۔ بلکہ سب شریعت کے سامنے سپرانداختہ ہوجائیں۔شریعت کہتی ہے کہ مسلمان کے مل کو صحیحت مجھو۔ اس کی نیت پرشبہ نہ کرو۔نیت پرحملہ کرنا حرام ہے۔اگر کوئی بات سننے میں آئے توحتی الامکان اس کے صحیح معنی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ پھر بھی دل کی خلش نہ مٹے تو سب سے پہلے صاحب معاملہ سے بوچھ لو۔ اگر اب بھی شبہ رہے تو اپنے خیال اور صاحب

معاملہ کے ممل کواعلم کے فتوی اور فقیہ کے فیصلے کی روشنی میں دیکھ کرمعاملہ کو طے کرو۔جب عمل مسلم پر بدگمانی حرام ہے تو کسی مومن کے عقیدے پر حملہ کرنا توعظیم گناہ ہے اس کی آ ہر وکوصدمہ پہنچانا اس کو آل کرنا ہے۔ بد گمانی فتنہ کی ماں ہے۔حسن طن ہرفتنہ کی قبر ہے۔ کاش ہم گھروں میں ،اداروں میں ،مجمع میں مومن سے سوغطن کوحرام اور حسن طن کو واجب سمجھ لیتے تو فتنے مرجاتے اور کر دار کافتل عام ختم ہوجا تا۔اگر ہم کوقر آن پریقین وایمان ہے تواس کی صدائے مسلسل قلب مومن ود ماغ متقی کولرزہ براندازم کرنے کے لیے کافی ہے کہ فتنہ ل سے بھی بدتر ہے۔

لہزامسلمان ومومن کا فریضہ ہے کہ وہ فتنہ کے مقابلہ پر ہمیشہ ڈٹار ہے اور فتنہ کوئی بھی شکل اختیار کرے اس کا مقابلہ کرے۔ فتنہ دولت وحکومت وشہرت، عورت، مرد، بچه، بوڑھا، جوان، امیرغریب، شاعر، ادیب، عالم، مصنف، مقررسب کی صورت میں

کطے فتنوں کو پہچاننا آسان ہوتا ہے لیکن ڈھکے چھے، پر چھے وخم فتنوں کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے۔شیطان نے انسانوں کو کھلے فتنوں کا عاشق وشیدا بنادیا ہے تو ڈھکے چھپے فتنوں سے کون بیخے کی فکر کرے گا۔البتہ فتنہ کو جڑسے مٹانے کی فکر خدا کو ہے۔ نبی کوتھی۔ امام کو ہے۔ اور صالح علماء اور باعمل مومنین اس کے لیے فکر مند تھے اور فکر مند ہیں اورر ہیں گے۔فتنگر ہمیشہ نیک مومنین پرالزام تراشی کرتے رہیں گے تا کہ بدنا می ان کی ہمت کوشکہ تہ کر دے۔

فتنه کاعلاج ہے فتنہ گر سے عدم تعاون اور بائی کاٹ کرناالیم محفلوں اور بزموں سے اٹھ جانا جہاں ایسے شیطان تذکرے ہورہے ہوں۔ایسے تذکروں کے سننے سے قوم کی گاڑی دین کی پٹری پر کسے چڑھے

ہرانسان کاعمل اس کی فکر اور خیال کا تابع ہوتا ہے۔ عقیدہ عمل کامحرک ہوتا۔
اور عمل عقیدہ کی عکاسی کرتا ہے۔ ہماراساج رواج کے پہاڑ تلے دبایڑا کراہ رہا ہے۔ لیکن ہم میں رواج سے لڑنے کا جب تک رواج نہ ہوجائے گا ہمارے مصائب کا خاتمہ نہیں ہوسکتا۔ مگر کوئی چلن بھی رکتے رکتا ہے اور کوئی نیارواج رفتہ رفتہ ہی رائج ہوتا ہے۔ درمیانی دور جوعبوری دور ہوتا ہے۔ زیادہ مشکل اور پریشان کن ہوتا ہے۔

آج ہم اسی عبوری دور سے گذرر ہے ہیں۔ علاء، ذاکرین، اعیان، عوام غرض سب کو تھوڑ ابہت اس بات کا احساس ہے کہ ہم راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ سب کو قکر ہے کہ قوم کی گاڑی جو دین کی پٹری سے اتر گئی ہے وہ پھر پٹری پر آجائے۔ پچھسوچ رہے ہیں، پچھ بول رہے ہیں۔ پچھاصلای اقد امات شروع کر چکے ہیں۔ لیکن ابھی ہوا چو بائی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ایک ایڈ وکیٹ مع اپنے ایجو کیوٹر رفیق سے یہ پوچھر ہے تھے کہ جدید کلمہ تھے ہے یا قدیم کلمہ۔ وضاحت چا ہنے پر بتایا کہ پہلے کلمہ علی ولی اللہ پرختم ہوتا تھا اب ابران میں مجمد رسول اللہ پرختم کر دیا گیا ہے۔ ان کو سمجھانے کی کوشش ناکام ہوتا تھا اب ابران میں مجمد رسول اللہ پرختم کر دیا گیا ہے۔ ان کو سمجھانے کی کوشش ناکام رہی ۔ کیونکہ وہ صرف بولنے پر تیار تھے۔ سبجھنے پر آمادہ نہ تھے۔ حالانکہ ان کے انداز فکر کلمہ میں نہیں ہے۔ اسی کے مطابق علی ولی اللہ پر بھی کلمہ ناتمام رہے گا کیونکہ باقی اماموں کا ذکر کلمہ میں نہیں ہے۔ اسی لیے ابران وعراق وغیرہ میں حضرت علی کے نام کے بعد واولا دہ المعصو مین بچھول اللہ کے ایک اللہ کے ایک ایک ان کے بعد واولا دہ المعصو مین بھی اللہ کی سے اسی لیے ابران وعراق وغیرہ میں حضرت علی کے نام کے بعد واولا دہ المعصو مین بھی اللہ کا سے ایک ان کے بیار ان وعراق وغیرہ میں حضرت علی کے نام کے بعد واولا دہ المعصو مین بھی اللہ کی سے اسی لیے ابران وعراق وغیرہ میں حضرت علی کے نام کے بعد واولا دہ المعصو میں بھی میں حضرت علی کے نام کے بعد واولا دہ المعصو میں بھی کی اس کے بعد واولا دہ المعصو میں بھی کے نام کے بعد واولا دہ المعصو میں بھی کی کو سی حضرت علی کے نام کے بعد واولا دہ المعصو میں بھی کی کو سی حضرت علی کے نام کے بعد واولا دہ المعصو میں بھی کی کو سی حضرت علی کو بھی کی کو سی حضرت علی کی کو بھی کی کو سی حضرت علی کے بعد والی دو کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو

انکارکرنا۔اورایسے تذکرہ کرنے والوں کی ہمت شکنی کرنا۔سی مومن کی عزت پر حملہ کرنے والا ظالم ہے اور ظالم سے ہر ممکن بیزاری واجب ہے۔ظلم پر رضا مندی بدترین گنان ہے۔صرف ظلم پر خاموش رہنا بھی نا قابل معافی گناہ ہے مگر خاموش رہنا ہوں نا قابل معافی گناہ ہے مگر خاموش رہنا ہوں نا قابل معافی گناہ ہے مگر خاموش رہنا ہوں نا قابل معافی گناہ ہے مگر خاموش رہنا ہوں نا قابل معافی گناہ ہے مگر خاموش رہنا ہوں نا قابل معافی گناہ ہے مگر خاموش رہنا ہوں نا قابل معافی گناہ ہے مگر خاموش رہنا ہوں نا قابل معافی گناہ ہے۔

کہاجا تا ہے یعنی حضرت علی اوران کی معصوم اولا د حجت خدا ہیں ۔مگراس کے بعد بھی کلمہ پورانہ ہوگا کیونکہ امامت کے بعد قیامت کاعقیدہ بھی ہم رکھتے ہیں۔

تصوریکا دوسرارخ پیجی ہے کہ جب حضور نے بیلیغ شروع کی ہے تو صرف لاالہ الاالله كہنے كى دعوت ديتے تھے۔ تو كہااس وقت كلمه اور زيادہ ناقص تھانہيں كلمه اظہار ایمان کا ایک ذریعہ اورنشان ہے۔ نہ کہ ایمانیات کی پوری فہرست ہے۔حضور کا فرمانا کہ لا المالا الله كهو درست تھا۔ كيونكه الله كو ماننے كا مطلب ہى بيہ ہے كه وہ جو كچھ منوائے گا اسے ماننا ہوگا۔ اقرار توحید درحقیقت پورے دین اور شریعت کا اقرار ہے۔ اسی طرح اقرار رسالت کا مطلب بھی یہی ہے کہ حضرت علی اور امام کا ہر فرمان سلیم ہے۔ آج رات دن ایران میں بینعرہ گونچ رہاہے کہ انقلاب مہدئ تک اسلامی انقلاب اور امام خمینی کی حفاظت فرما۔

ایران کے درود بوار اس نعرہ سے بیتے پڑے ہیں۔مگر ایڈوکیٹ کیسے قائل ہوسکتا ہے۔ پیچ ہو یا جھوٹ اپنی بات منواناان کا پیشہ ہے۔اسی کی روٹی کھاتے ہیں۔ ایجوکیٹڈ اپنی لاعلمی کا اقرر کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ بطور مثال پیش کیا گیا۔آج اصلاح کی رائے میں اپنی بات منوانے کا جذبہ ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اوراس رکاوٹ کے دور کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص صرف خدا کی بات مانے۔کوئی کسی کواپنی بات منوالے۔

اس بات کے مان لینے کے بعد بیضرورت خود بخو دسامنے آ جاتی ہے کہ ہر مخض کوخداکی بات کیسے معلوم ہو۔خداکی بات قرآن مجید میں ہے۔خداکی بات معصومین علیہم السلام کی حدیثوں میں ہے۔تقریباً چھ ہزار قرآن مجید کی آیتیں ہیں اورلگ بھگ

حاليس ہزار حديثيں ہيں۔قرآن مجيد واحاديث ميں مجاز وحقيقت، ناسخ ومنسوخ،مقيد ومطلق وغیرہ سب ہی کچھ سمجھنے، یا در کھنے کی باتیں ہیں۔ان کے علاوہ احادیث کے راوی الگ عظیم مسئلہ ہیں۔عوام کیا،خواص وذاکرین، پیش نماز وعربی مدرستوں کے مدرس او ریس حضرات بلکہ عموماً علماء کرام بھی قرآن وحدیث سے حکم خدا معلوم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ۔ صرف وہ علماء جو فقیہ کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں وہی تکم خدامعلوم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پیصلاحیت ۲۵۔۳۴ سال تک مسلسل محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

عوام اورخواص علماء وذاكرين، مدرسين وپيش نماز حضرات سب ہی فقيه ہے حکم خدامعلوم کرتے ہیں اوراس پرعمل کرتے ہیں جس کا نام تقلید ہے۔ فقیہوں میں جوسب سے زیا دہ علم رکھنے والا اور متند کر دار کا مالک ہوتا ہے اس اعلم فقیہ کی تقلید کی جاتی ہے۔لہذا ہم سب کے لیے حکم معلوم کرنا بے حد آسان ہے اپنی عقل وقہم کو بے جا تکان دینے کے بجائے اعلم سے فتو کی حاصل کریں اورانتشا رفکری و بے ملی وبدعملی سےاینے کو بچائیں۔

فقیہ کو مکم خدامعلوم کرنے میں کتنے پارٹ بلنے رٹے ہیں۔اس کو فیصلہ کرتے وقت کتی زحمتوں کا سامنا ہوتا ہے اس کوفقیہ ہی جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جوملم وعمل میں نقیہ سے قریب ہوتے ہیں۔ فقیہ ہروقت اپنے کوخدا کے سامنے حاضر سمجھتا ہے وہ ہر وفت اپنے کودوزخ کے کنارے کھڑایا تاہے۔غلط فیصلہ معاف ہے کیکن بے جافیصلہ کرنا معاف نہیں ہے۔ آ قائے حکیم اعلیٰ اللہ مقامہ کا فیصلہ تھا کہ زمانہ غیبت امام علیہ السلام میں جمعه کی نما زخدا کومطلوب نہیں ہے لہذا گر کوئی شخص پڑھنا چا ہتا ہے تو قربةً الی اللہ کی نیت

### خدا کی بیندمعیار عمل نه که مقدار عمل

معیار ومقدار ، کوالیٹی اور کوانٹیٹی دونوں کی ضرورت اور اہمیت اپنی اپنی جگه پر ہوتی ہے مگر معیار اور کوالیٹی کی اہمیت اور ضرورت مقدار اور کوانیٹی سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔اگر چہاہل دنیا کی نظر میں اکثر و بیشتر مقدار ہی کی اہمیت ہوتی ۔جس جمہوریت کے گردآج کی دنیا گردش کررہی ہے۔اس میں صرف مقدار کی قیمت ہے۔معیاراس کی ردی کی ٹوکری میں ہے کم پڑھا بلکہ بے پڑھا حالات کے ہاتھوں پڑھے لکھوں پر حاوی ہوکر حکومت کرتا ہے۔عقل محکوم کی ہوتی ہے اور نام ان کا ہوتا ہے جو جاہل مگر حاکم ہیں۔ گردین میں مقدار کی قبت نہیں ہے بلکہ معیار کی قبت ہے۔اسی لیے مذہب میں نہ جمہوریت ہے، نہ آ مریت ہے نہ شاہی ہے، نہ سوشلزم ہے، نہ کمیوزم ہے بلکہ الوہیت ہے اور فرد و جماعت کے ہر مفاد کی حمایت وحفاظت کرنے والی شریعت ہے۔ عقائد ہیں، اعمال کے تکھار کے لیے، اور اعمال ہیں عقائد کے اظہار کے لیے۔ اللہ کے در بارمیں عزت صرف پابندی دین اور تقویٰ کے ہی ذریعیل سکتی ہے۔ان اکسر مکم عند الله اتقاكم (سوره جمرات ١٣٠) خداكي نظر مين تم مين صرف وبي زياده عزت كا حقدار ہوگا جوزیادہ متقی اوریا بنددین ہوگا۔

جناب رِ کو چند گھنٹہ میں وہی درجہ حاصل ہو گیا جو جناب حبیب نے ساری عمر محبت واطاعت و پیروی امام کر کے حاصل کیا۔اس کی وجہ یہی تھی کہ دونوں کے عمل کی

سے نہیں یا ھسکتا۔اس لیے نیت قربت اسی وقت ہوسکتی ہے جب حکم خدا کی تعمیل میں وہ کام کیا جائے کیکن جب حکم نماز جمعہ زمانہ غیبت میں نہیں ہے تولٹمیل کس حکم کی ہوگی۔البتہ اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو اس نیت سے پڑھے کہ شاید حکم خدا ہو۔ رجاء مطلوبیت کا یہی مطلب ہے۔ہم آپ سب ایسے مواقع پر بڑی آسانی سے فیصلہ کردیتے ہیں کہ نماز ہی تو ہے پڑھ لینے میں کیاحرج ہے۔اورہم سبروزاندایسے بے شارفیط کرتے ہیں اور جودین نہیں اسے دین قرار دیتے ہیں لیکن فقیہ ایسانہیں کرسکتا۔ ہمارے فیقہ والا نعلم ہے نددین ہے۔ نہ کر دارہے۔ نہ ہم کو حکم خداطے کرنے کاحق ہے۔ سارا فساداسی بات کا ہے کہ ہم خود تھم خدا طے کرتے ہیں۔اس بری عادت کے خلاف بھر پورعلمی مہم چلنا جا ہے ۔ تا کہ صرف فقیہ کے فتو کی برعمل کا مزاج پیدا ہواور قوم کی گاڑی پھر دین کی پٹری پر واپس آ جائے۔اس مہم کا پہلامرحلہ بیہ کہ ہرگھر میں کم از کم توضیح المسائل پڑھی اور مجھی جائے اور ذا کرین وعلاء و پیش نماز حضرات مومنین کومسله تقلید مکمل طور پرسمجھا ئیں اور سمجھانے کے بعد جانچ لیں کہ مونین صحیح طور پر سمجھ گئے یانہیں۔

تعداد میں فرق ضرور تھا مگر معیار ایک ہو گیا تھا۔ اسی طرح بوڑھے لوگ طویل عمر کے باوجود جنت میں جو درجہ یا ئیں گے کمشی میں کرنے والے افراد بھی اسی درجہ کو حاصل کرلیں گے۔بشرطیکہ دونوں کے ممل کا معیارا یک ہوگا۔ایک کوموت نے مہلت نہ دی وہ کمسنی میں انتقال کر گیا اور دوسرے کوزندگی نے موقع دیا کہ وہ زیادہ دنوں تک عبادت خدا کرسکا۔ گرمقدار عمل کے فرق کے باو جودمعیار عمل کے ایک ہونے کی بنایر دونوں ایک درجہ جنت میں رہیں گے۔

یزید کے دربار میں راس الجالوت یہودی عالم اور سفیر روم عیسائی دونوں شہیدوں کے سروں اور قیدیوں کو دیکھ کریو چھتے ہیں کہ بیکون لوگ ہیں۔ یزیدنہیں بتانا عا ہتا۔ بیاصرار کرکے یو چھتے ہیں اور جب معلوم ہوجا تا ہے تو دونوں سخت ترین مذمت کرتے ہیں کہتم نے اپنے نبی کے نواسہ کو قتل کرڈالا جبکہ یہودی عالم کہتا ہے کہ جناب داؤڈ کی نسل میں تمیں پینیتیں پشتوں کے بعد پیدا ہوا ہوں مگر یہودی میرے قدم کی خاک آنکھوں سے لگاتے ہیں اور سفیرروم نے کہا کہ عیسائی اس گرجے کی سب سے زیادہ عزت كرتے ہيں جس ميں سونے جاندى، ہيرے جواہرات كے خول ميں جناب عيسىٰ كى سواری کے جانور کاسم ہے۔ یین کریزید برہم ہوتا ہے اور اس کی زبان سے برجسہ نکاتا ہے کہ اگرتم مسلمان ہوتے توقتل کردیتا۔ بے شک اسلام اورمسلمان پزید کی تلوار سے محفوظ نہ تھے صرف غیراسلام وغیرمسلم ہی کوامان مل سکتی تھی ۔اسی لیے محافظ اسلام نے اس سے جہاد کیا تھا۔

یزید کے اس جملہ کوسن کر دونوں اینے اپنے موقع پر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں اوران شہیدوں اور قیدیوں کی راہ میں قتل پریتار ہیں تا کہ تیرے اس فعل شنیع

کے خلاف ہمارااحتجاج اور شدید ہوجائے ۔ چنانچہ دونوں قتل ہوتے ہیں اور قتل ہونے سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ آج کی رات پیغمبر اسلام نے ہم کو جنت کی بشارت دی تھی۔جس پرہم حیرت زدہ تھے مگراب خواب کی تعبیر دیکھے لی۔لہذا شہادت کے لیے تیار ہیں موت کے وفت آنکھ بند کریں گے اور جوار نبی ٔ اسلام میں آنکھیں کھولیں گے۔ دونوں قتل ہوتے ہی جنت <u>پہن</u>چے۔جبکہان کووفت نے نہ کسی واجب کوادا کرنے کا موقع دیا۔ نہ کسی اور عمل کی مہلت دی۔ نہ شریعت کے اوا مرونوا ہی پرعمل کی نوبت آئی۔مگر چونکہ انہوں نے حرسے بھی کم مدت میں صرف چندلمحات میں عمل کے معیار کواس بلند منزل تک پہنچادیا تھاجس منزل پر کر بلاوالے فائز تھے۔لہذا مقدار عمل کی شدید قلت اور معیار عمل کی اعلیٰ ترین بلندی کے باعث بیکھی جنت کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز ہوگئے۔

خندق کے دن امیر المونین علی علیہ السلام کی تلوار کے وارکو دونوں جہان کی عبادت سے حضور نے عمل کے معیار کی بنایر ہی افضل قرار دیا تھااور مقدار عمل کی پستی ہی کا اعلان فرمایا تھا۔

آج ساج میں جہاں بہت سی برائیاں پھیل گئی ہیں ان میں سے ایک بڑی برائی یہ ہے کہ صرف مقدار عمل کی طرف توجہ ہے معیار عمل سے آٹکھیں بالکل بند ہیں۔ کیونکہ معیار صرف اسی وقت بلند ہوسکتا ہے جبعلم دین حاصل ہو۔اسی لیے عابد سے عالم افضل ہے۔اسی لیےخون شہید سے عالم کے قلم کی روشنائی کا درجہ بلند ہے۔لہذا معیارعمل کی بلندی کا حصول بغیرعلم و وا قفیت دین ناممکن ہے۔ پھرصرف علم بھی کافی نہیں ہے جب تک علم کا اثر نبیت عمل اور خودعمل میں نمایاں نہ ہوجائے۔ دکھاوے کی عبادت اسی لیے نا قابل قبول ہے کہ اس میں روح عمل معیار عمل قربت الی اللہ نہیں ہے۔ آج

اینے عمل کی کثرت پر بھروسہ کرنے والے کل محشر میں افسوس کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوں گے۔ لہذا اپن محنت کو ہر بادی سے بچانے کے لیے دین کی جا نکاری حاصل سیجئے جس کا ذر بعددینی کتب کا مطالعہ ہے اور یا بند تقلید ہوتا ہے۔

(1ra)

لازم ہے کہ ساج کے چلن کوشریعت کی رفتار کا یابند کیا جائے نہ کہ شریعت کی عملی توہین کی جائے۔اوراس کے احکام کامضحکہ اڑایا جائے۔اگر صرف قرآن مجید کا ترجمہ مطابق تفسیر اہلبیت علیہم السلام پڑھا جائے تو آج مسلمانوں میں جو بھونچال آئے ہوئے ہیں وہ گھہر جائیں۔اور جو جہالت شریعت پرمسلط ہوگئی ہےاور دین سے ناواقف جس طرح دین پرمسلط ہو گئے ہیں جن کے ہاتھوں دین اور دیندار دونوں بری طرح پریثان ہیں سب کواس عذاب سے نجات مل جائے۔ یا در کھئے ہم نے ہی ان برائیوں اور بروں کو اینے اوپر مسلط کیا ہے۔ ہم ہی ان کوٹھ کانے لگا سکتے ہیں۔ تب ہی الٰہی مدداور معصومین عليهم السلام كي نصرت ہم كوحاصل ہو سكے گی ۔ ورنہ ہم اپنے ہاتھوں دین اور دنیا دونوں كو تباہ کرتے رہیں گے۔